انقلاب عنقي

از سیدناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه محلیفة الشیح الثانی

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### انقلاب فقيقي

( تقریر فرموده ۲۸ ردیمبر ۱۹۳۷ء برموقع جلسه سالانه)

تشہّد،تعوّ ذاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

لا و و سیریکر کی اسپیا و دستوں تک آواز تو اتن بیٹی ہوئی ہے کہ شاید لاو ڈسپیکر کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اِس دوستوں تک آواز پہنچی مشکل ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اِس زمانہ میں جواشاعت کا زمانہ ہے اور جہاں گلے کا سب سے زیادہ خرج ہوتا ہے اسپے بندوں پررتم کرتے ہوئے یہ ایجاد کردی ہے جس پر ہم جس قدر بھی اس کا شکر بجالا نمیں کم ہے۔ انگریزی میں گلے کی تکلیف کو کلرجی میز تھروٹ (CLERGYMAN'S THROAT) کہتے ہیں لیعنی پادر یوں کے گلے کی تکلیف ۔ اور پادری صرف اتوار کے دن نہایت مرحم ہی آواز میں پندرہ ہیں یا میں منٹ ہی تقریر کرکے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بھولیا جاتا ہے کہ اس ہفتہ کی ایک تقریر کی وجہ سے یا تمیں منٹ ہی تقریر کرکے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بھولیا جاتا ہے کہ اس ہفتہ کی ایک تقریر میں کرنی پڑتی وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اُن کے گلے کی خراش کا نام ہی پادریوں کے گلے کی خراش رکھ دیا جائے۔ پھراُن لوگوں کا کیا حال ہے جنہیں ضرورت کے ماتحت چھ چھے گھٹے بھی تقریر میں کرنی پڑتی جائے۔ پھراُن لوگوں کا کیا حال ہے جنہیں ضرورت کے ماتحت چھ چھے گھٹے بھی تقریر میں کرنی پڑتی ہیں اور جن کے جمعہ کا ایک خطبہ بسااوقات پادریوں کے مہینوں کی تقریر وں سے بڑھ جاتا ہے۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ ایجاد ہم لوگوں کیلئے ہی کی ہے جن کے گلوں پران تقریروں کا سب سے زیادہ اثریر تا ہے۔

و وستنوں کے تار اس کے کہ میں اپنا آج کا مضمون شروع کروں بعض دوستوں کی و وستنوں کی استوں کی عاروں کا مضمون پڑھ کر سنا دیتا ہوں جنہوں نے مجھ سے اور تمام دوستوں سے خواہش کی ہے کہ ان ایا م کی دعاؤں میں انہیں شامل رکھا جائے (اس کے بعد حضور نے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور بیرون ہند کے ان اصحاب کے نام سنائے جنہوں نے بذریعہ

تارجلسه میں شامل ہونے والےاصحاب کواکسًلامُ عَسلَیْٹُمُ مُ کہاا ور درخواستِ دعا کی تھی پھر فرمایا: - )

میاں عزیز احمد صاحب کے میں اپنامضمون شروع کرنے سے پہلے پچھاور باتیں بھی کہنا جاہتا ہوں ایک توبیہ ہے کہ کل ایک متعلق دوسوالات کے جواب دوست نے نیکچر کی حالت میں مجھے ایک

رُقعہ دیا۔ چونکہ لیکچر دیتے وقت میں زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہوں کہ رُقعے نہ پڑھوں کیونکہ اس طرح لیکچر بالکل خراب ہوجا تا ہے اس لئے میں نے اُسے اُس وقت نہ پڑھا بلکہ بعد میں پڑھا۔
اس میں میری اُس تقریر کے متعلق جوگل میں نے مصری صاحب کے متعلق کی ہے دوسوالات درج سے کوئی مجمد عبداللہ صاحب ہیں جنہوں نے وہ رُقعہ کھا۔ بہر حال ایک بات انہوں نے بیکھی ہے کہ آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی خلا فی قانون حرکت کی اور شرارت ہے کہ آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی خلا فی قانون حرکت کی اور شرارت اور فساد پیدا کیا تو مکیں اُسے جماعت سے خارج کر دوں گا مگر باوجود اس اعلان کے عزیز احمد جس کے ہاتھوں فخر اللہ ین ماتانی قتل ہؤا اب تک جماعت میں موجود ہے اور اسے جماعت سے خارج نہیں کیا گیا اِس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے اگر بیا علان صحیح تھا تو عزیز احمد کی طرف سے احمد کی وکی پیروی کیوں کرتے رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے بید دوست اگر مبائعین میں سے ہیں تو نہ انہوں نے کبھی میرے خطبے پڑھے ہیں اور نہ انہیں قانون کی کوئی واقفیت ہے اور اگر ہماری جماعت کے یہ دوست نہیں تو خیر دوسرے لوگ ہم پراعتراض کیا ہی کرتے ہیں اور اس کیا ظ سے بیک وکئی بیات نہیں۔

اصل بات بیہ ہے کہ وہ اعلان جس کے متعلق وہ بیہ کہتے ہیں کہ جب اُس میں کہا گیا تھا کہ:۔ ''اگرکسی احمدی کی نسبت ثابت ہؤا کہ وہ فسا دکرتا یا اس میں شامل ہوتا ہے تو

أسے جماعت سے خارج كرديا جائے گا'' لے

وہ میاں عزیز احمہ کے فعل کے ایک دن بعد کا ہے اور اس میں صاف لکھا ہؤا ہے کہ بیہ ہدایت آئندہ کے متعلق ہے۔ چنانچیہ میرے اعلان کے الفاظ بیہ ہیں کہ:۔

''آئندہ کیلئے دوستوں کو پھر ہدایت کر دینی چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نفسوں کو پوری طرح قابو میں رکھیں اور انتہائی اشتعال کے وقت بھی اپنے جذبات کو دبائے رکھیں'' یہے

پھراسی اعلان کومئیں نے ایک اورموقع پراس طرح وُ ہرایا ہے کہ: '' جو شخص قانون کواینے ہاتھ میں لے گااورکسی ذاتی یا جماعتی مخالف پر ہاتھ اُ ٹھائے گا اُسے میں آئندہ فوراُ جماعت سے خارج کردوں گا'' سے یں جب کہ یہ ہدایت آئندہ کے متعلق تھی اور میاں عزیز احمد کے فعل سے پہلے ایسی کوئی ہدایت میری طرف سے نافذنہیں ہوئی تھی تو میاں عزیز احمد کو جماعت سے کس طرح خارج کیا جاتا۔ اسی طرح جو دوسرا اعتراض کیا گیا ہے کہ احمدی وکیل میاں عزیز احمہ کے مقدمہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں یہ بھی قانو نی ناوا قفیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ وکلاء کا فرض ہوتا ہے کہ خواہ انہیں کوئی اپنے مقدمہ کیلئےمقرر کرے وہ اس کےمقدمہ کی پیروی کریں اوریہاں تو ایک خاص بات بھی ہےاوروہ یہ کہ شیخ بشیراحمہ صاحب نے بہ کیس اپنی طرف سے نہیں لیا بلکہ وہ گورنمنٹ کی طرف ہے اِس مقدمہ کی پیروی کیلئےمقرر ہیں اور ہائی کورٹ نے انہیں اپنی طرف سےفیس دے کر کھڑا کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بیراصول مقرر کر رکھا ہے کہا گر کوئی غریب شخص ملزم ہوا وروہ اینے و کیل کے اخراجات بر داشت نہ کرسکتا ہوتو حکومت خوداُ س کی طرف سے وکیل مقرر کرتی اوراُ س کے اخراجات آپ برداشت کرتی ہے۔ پس اگر عیسائی گورنمنٹ انصاف کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ وہ اپنے خرچ پرملزم کی طرف سے کسی کووکیل مقرر کر دیتی ہے اورملزم کواپنی بریت ثابت کرنے کا موقع دیتی ہے تو مُیں نہیں سمجھ سکتا ایک احمدی ملزم کی طرف سے وکیل کیوں کھڑا نہ ہو سکے۔ جو حق حکومت کی طرف سے ہر مذہب کےغریب ملزموں کو حاصل ہے وہ یقیناً ایک احمد ی کوبھی ملنا جا ہے اوراسی وجہ سے شخ بشیرا حمرصا حب اِس مقدمہ کی پیروی کر رہے ہیں ۔ پس شخ صا حب کو جماعت کی طرف سے نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ ہائی کورٹ نے انہیں فیس دے کرخود کھڑا کیا ہے۔ حضرت با ما نا تک کومسلمان دوسری بات میں بیکہی چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک مقدمہ کے دوران میں ایک منجسٹر بیٹ مجسٹریٹ نے ایک وکیل کومخاطب کر کے کہا کہ اگررسول کریم صلی الله علیه وسلم کو ( ا د ب کے الفا ظاتو مَیں استعال کرریا ہوں انہوں نے توبیہ کہا تھا کہا گرتمہارےمجمدصاحب کو) کوئی کا فراور غدار کہہ دیے تو تم اسے کیباسمجھو گے؟ اورتمہارا دل اس سے دُ کھے گا پانہیں د کھے گا؟ اسی طرح باوا نا نک صاحب کومسلمان کہنے سے سکھوں کا دل وُ گھتا ہے۔ یہ طریقِ کلام اتنا ناشا ئستہ ہے کہ میں حیران ہوں اگر حکومت اپنے مجسٹریٹوں کواس

قتم کی باتوں کا اختیار دیتی ہواور پھراس کا نام عدالت رکھتی ہوتو پھر دنیا میں کسی اور فسادی کی ضرورت ہی کیا ہے۔اس طرح تو خودگورنمنٹ فساد کا موجب کہلائے گی۔

## رسول کریم حلیلتہ کی ہنگ اور احرار رسول کریم اللہ کی محت کے بلندیا نگ

دعاوی کرتے ہیں کہتے ہیں کہاس نے اپنے فقرہ کواگر سے مشروط کردیا تھا یعنی اس نے بینہیں کہا تھا کہ محمہ صاحب ایسے ہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہا گرمحہ صاحب کو کئی ایسا کہد دے تو آپ کا دل و کھے گایا نہیں؟ لیکن کیا وہ بتا سکتے ہیں کہا گرکسی احراری لیڈر سے با تیں کرتے ہوئے کوئی شخص کے کہا گرتمہاری ماں کو کوئی بدکاراور کنجری کہتو تمہارا دل اس سے دُ کھے گایا نہیں تو کیا وہ اسے پند کریں گے۔ پس اگر کا لفظ لگانے سے جُرم کی ایند کریں گے۔ پس اگر کا لفظ لگانے سے جُرم کی ایمیت کم نہیں ہو جاتی ۔ مباحثہ میں دشمن کا جواب دیتے وقت بات کرنے کے اصول اور ہوتے ہیں اور عدالت کی حیثیت اور ہوتی ہے اور عدالت کواپنے وقار کو قائم رکھنا چاہئے اور ایسے الفاظ سے گئی طور پراحتر از کرنا چاہئے۔

ہندوؤں کا ایک روزانہ اخبار' عام' لا ہور سے نکلا کرتا تھا۔حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہمیشہ منگوایا کرتے تھے اور آپ اس کے خریدار تھے۔ ایک دفعہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قر آن کریم کے متعلق ایک مضمون لکھا جس میں' ' اگر' کا لفظ استعال کر کے اس نے ایک گندی گالی دے دی، میں بھی چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اس اخبار کا خریدار تھا اس لئے میں نے پہلے اسے چھی کلھی کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمکت کی ہوات کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نے لوئی ہمکن ہوا سے اس کا اپنے اخبار میں ازالہ کرو۔ گر اس چھی کا اُس نے جواب بید یا کہ میں نے اگر کی ہمیں نے تو صرف اگر کا لفظ استعال کر کے ایک شرطی بات کہی تھی۔ اس پر میں نے استعال کر کے ایک شرطی بات کہی تھی ۔ اس پر میں استعال کر کے ایک شرطی بات کہی تھی ۔ اس پر میں استعال کر کے گئی شخت الفاظ کہے کہ اگر تمہارے رشی کے متعلق کوئی یہ کہہ دے تو تم اسے کیا شمجھو گے اور نیچ میں نے لکھ دیا کہ آپ اس مضمون کوشا کو کئی سے کہہ دے تو تم اسے کیا شاکع کرنا تھا اُس کا دوسنچ میں نے لکھ دیا کہ آپ گا یوں سے بھراہ وَ اتھا اور جس میں لکھا تھا کہ آپ مرزا صاحب کے لڑکے ہیں آپ کے متعلق میں بیا آپ کے متعلق میں بیا میڈ ہیں کرتا تھا کہ ایسے الفاظ ہمارے ویدوں اور رشیوں کے متعلق استعال کریں گے۔ گایوں سے بھراہ وَ اتھا کہ ایسے الفاظ ہمارے ویدوں اور رشیوں کے متعلق استعال کریں گے۔ گلیوں سے بھراہ وَ اتھا کہ ایسے الفاظ ہمارے ویدوں اور رشیوں کے متعلق استعال کریں گے۔ متعلق میں بیا میڈ ہیں کرتا تھا کہ ایسے الفاظ ہمارے ویدوں اور رشیوں کے متعلق استعال کریں گے۔

میں نے اسے ککھا کہ میں نے تو کوئی گالی نہیں دی میں نے تو اگر کا لفظ استعمال کر کے بعض سوالات دریافت کئے تھے۔

میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ایسے گور شمنٹ کو متوجہ کیا جائے امور کے متعلق گورنمنٹ کو توجہ دلائے اور پورے

زور سے توجہ دلائے۔ کسی نے کہا تھا کہ مجسٹریٹ صاحب یہ الفاظ واپس لینے کیلئے تیار ہیں۔
میرے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو میں نے کہا ہمیں تو کسی سے دشمنی نہیں ہم تو ہرا کیک کی عزت کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کے آفیسر زصیح طریق پر چلیں تو ہم انہیں اپنے سُر آنکھوں پر بٹھانے کیلئے تیار ہیں اور اگروہ یہ الفاظ واپس لے لیس تو ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ معاملہ ختم ہوگیا۔ مگر بعد میں مُیں نے سنا کہ انہوں نے الفاظ واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف یہ کہنے کیا جو کہا تیار ہوں کہ ان الفاظ سے میری نیت ہتک کی نہیں تھی اپنے الفاظ واپس لینے کی نہیں تھی اپنے الفاظ واپس لینے کیلئے تیار نہیں۔

معلوم ہوا ہے پیرا کبرعلی صاحب نے اس کے متعلق اسمبلی میں سوال بھیجا ہے۔اتے حصہ کے متعلق میں انہیں جَزَاکُمُ اللّٰهُ کہتا ہوں مگرا تناہی کا فی نہیں حکومت کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ اس بارے میں ضروری کا رروائی کرے۔اگر مسلمان ممبریہ تہیہ کرلیں کہ جب تک رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وہ آلہ وسلم کی اس جنک کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اور جنگ کرنے والے مجسٹریٹ کو سز انہیں دی جائے گا اور جنگ کرنے والے مجسٹریٹ کو سز انہیں دی جائے گا اس وقت تک وہ کونسل کا کا م چلنے نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں حکومت اس معاملہ کی طرف جلد متوجہ ہوسکتی ہے۔

سیخ عبد الرحمان مرصری کے لیم پیر الیہ اعلان کے متعلق ہے جومصری صاحب کے میں الیہ اعلان کے متعلق ہے جومصری صاحب کے میں سیمولیت کی مما نعت کے دوستوں کو اجازت ہے کہ ان کے لیکچر میں شامل فقرہ یہ لکھا ہے کہ میری طرف سے جماعت کے دوستوں کو اجازت ہے کہ ان کے لیکچر میں شامل ہوں حالا نکہ ان امور میں اجازت اور عدم اجازت کا کوئی سوال نہیں ہوتا بلکہ یہ امور انسان کے قلب سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ایک شخص اگر میرے پاس آئے اور کہے کہ جھے آپ کے متعلق بعض شہبات ہیں اور میں ابتوں پر اعتبار کر کے شہبات ہیں اور میں جا ہتا ہوں کہ دوسر نے لیت کی بھی باتیں سنوں اور دیکھوں کہ وہ کیا کہتا ہے تو شرعاً

جو عبد الرحمن مصری کا لغومطالبه حروری شکیا کرتے ہے کہ بعض دفعہ ایک اچھی بات کہ عبد الرحمن مصری کا لغومطالبه حروری شکیا کرتے ہے کہ بعض دفعہ ایک اچھی بات کہتے مگرارادہ فساداور شرارت کا ہوتا۔ جیسے کل ہی میں نے بتایا تھا کہ وہ حضرت علی کی مجلس میں آ جاتے اور نعرہ لگاتے کہ لا حُکُم اللّا فِلْهِ کہ حکم اللّا کا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرکے کام کرنا چاہئے ۔حضرت علی رضی اللّه عنہ یہ سنتے تو فرماتے کیلئم الُکحق اُریک بِها مشورہ کرکے کام کرنا چاہئے ۔حضرت علی رضی الله عنہ یہ سنتے تو فرماتے کیلئم الُکحق اُریک بِها انہی دنوں چھے انہیں طرح مصری صاحب نے جھے انہی دنوں چھی کہ جھے جلسہ سالانہ میں دو دن دو دو گھٹے لیکچر کیلئے وقت دیا جائے اورا اگر آپ نہیں جائے کہ بھے ظاہر ہو۔ میں نے انہیں کھا کہ اگر ہم آپ کواجازت دے دیں تو پھر ہر مذہب والے کود یے لگیں تو ہماری اپنی تقریروں کیلئے کونسا جائے اورا اگر ہم نہ دیں تو وہ بھی کہ سکتے ہیں کہ تم بھے چھیا نا چاہتے ہو۔ آ ریہ کہیں گے کہ وقت بیں دیا تی رہے اورا گر ہم نہ دیں تو وہ بھی کہ سکتے ہیں کہ تم بھے چھیا نا چاہتے ہو۔ آ ریہ کہیں گے کہ خیم نہیں چونکہ وقت نہیں دیا اس لئے معلوم ہوا کہ تہمیں سے ان سے غرض نہیں ،عیسائی کہیں گے کہ خیم نہیں چونکہ وقت نہیں دیا اس لئے معلوم ہوا کہ تہمیں سے ان سے غرض نہیں ،عیسائی کہیں گے کہ خیم نہیں چونکہ وقت نہیں دیا اس لئے معلوم ہوا کہ تہمیں سے ان سے غرض نہیں ،عیسائی کہیں گے کہ

ہمیں چونکہ وقت نہیں ملااس لئے معلوم ہؤ ا کہتمہیں صداقت معلوم کرنے کی کوئی تڑ پنہیں ،سکھ کہیں گے ہمیں چونکہ وقت نہیں دیا گیا اس لئے معلوم ہؤ ا کہ احمدی پچ چُھیا نا چاہتے ہیں۔ پس چونکہاس طرح ہرا یک کو وقت دے کر ہمارے لئے کوئی وقت نہیں بچتاا وریوں بھی یہ مطالبہ بالکل لغو ہے اس کئے میں نے انہیں کھھا کہ بیطریق درست نہیں آ یا لگ بے شک تقریریں کریں میں آپ کونہیں روکتا۔ باقی ہمارے جلسہ کے ایام میں مئیں نہیں کہدسکتا کیکسی اور جلسہ کے کرنے کی اجازت آپ کوحکومت کی طرف سے ملے یا نہ ملے کیونکہ ۱۹۳۳ء میں احرار کے جلسہ کے وقت ہمیں بینوٹس دیا گیا تھا کہ ہم ان کے جلسہ سے یا نچ دن پہلے اور یا نچ دن بعد کوئی جلسہ منعقد نہیں کر سکتے حالانکہ قادیان ہمارا مذہبی مرکز ہےاور ہم اس میں ہروفت جلسہ کرنے کاحق رکھتے ہیں ۔ میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں لکھا کہ محکمہ کی اس معاملہ میں گورنمنٹ سے بحث ہورہی ہے مگرانہوں نے اس کے مدمعنی نکال لئے کہ گو ماانہیں ہماری طرف سےان دنوں تقریر کرنے کی ا جازت ہے۔ حالا نکہ گورنمنٹ سے ہماری یہ بحث ہورہی ہے کہتم نے احرار کے جلسہ کے ایام میں ہمیں بیچکم دیا تھا کہ ہم اس جلسہ سے یا نچ دن پہلے اور یا نچ دن بعد کوئی جلسہ منعقد نہ کریں۔ یس اسی حُکم کی بناء پر ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہی حق ہمارےمتعلق تسلیم کیا جائے اور جب ہمارا جلسہ ہوتو اس سے پانچ دن پہلے اور پانچ دن بعد کسی کوجلسہ کرنے کی اجازت نہ ہو۔ پس مصری صاحب کا ۲۹ ۔ دسمبر کوکوئی جلسه منعقد کرنا اور اس میں اپنا لیکچر رکھنا در حقیقت اس حق کے خلاف ہے کیکن چونکہ اس کا تعلق حکومت سے تھا مجھے مصری صاحب کواس بارہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہ

یہ میں جائز ہیں۔ پس جو تحف اکر سی کو یہ کہا جائے کہ دوسرے کی حق بات بھی نہ سنوتو یہ جر ہوگا اور جر اسلام میں جائز نہیں۔ پس جو شخص ابھی حقیقت کو مجھنا چا ہتا ہے یا تحقیق کرنا چا ہتا ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ وہاں جائے مگر جو شخص شخقیق کر چکا ہے اور عَملنی وَ جُھِ الْبصیوت اُس نے میری بیعت کی ہے ہم اس کوا جازت نہیں دے سکتے کہ وہ وہاں جائے ۔ سوائے اس کے کہ وہ مباحث یا مناظر ہویا مباحث ومناظر کا مددگار ہو۔ مؤمن کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی مناظر ہویا مباحث ومناظر کا مددگار ہو۔ مؤمن کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی ہوتا ہے فائدہ اور لغو کام کر تا ہے اگر مئیں اس قتم کی دعوتیں قبول کرنا شروع کر دوں تو مجھے روز انہ جہناں آئی شروع ہوجائیں کہ آئی فلال جگہ ہماری تقریر ہے آپ اس میں ضرور شریک ہوں۔ دوسری جگہ ہمارا جلسہ ہے آپ بھی آئیں اور سنیں اور اگر ایسی چشّیاں آئیں تو میرا ایک ہی

جواب ہوگا اور وہ یہ کہ میں نے عَلیٰ وَ جُهِ الْبصیوت احمدیت کی صدافت کا مشاہدہ کرلیا ہے۔
پس دوسری بات میرے لئے پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ کیا دنیا میں تم نے بھی دیکھا کہ سی شخص
نے دوسرے سے کہا ہو کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو فلال جگہ بحث ہوگی کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ
تمہاری ہی بیوی ہے یا کسی اور کی۔ کون اُلّو ہے؟ جوالیہ شخص کے ساتھ چلے گا وہ تو کہے گا کہ
میرے لئے یہ بات اُسی وقت سے ل شُدہ ہے جب سے وہ میرے گھر میں بس رہی ہے۔

(الفضل ۲۰ ردسمبر ۱۹۳۸ء)

آج جس مضمون کومیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عجیب نوعیت کا ہے یعنی ایسا ہے کہ اگر چاہوں تو ایک فقرہ کہہ کر بیٹے جاؤں اور مضمون ختم ہو جائے اور اگر چاہوں اور اللہ تعالیٰ توفیق دی تو گئی دن بارہ بارہ گھنٹے تقریریں ہوتی رہیں مگریہ صفمون ختم نہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مکیں چار پانچ گھنٹے میں ایک حد تک اِس مضمون کو بیان کر دوں ۔ سووقت کو مدِّ نظرر کھتے ہوئے میں اِس آخری اور وسطی طریق کوہی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وَ اللّٰهُ الْمُوَقِقُ۔

قومی زندگی کے قیام کے اصول سب سے پہلے میں جماعت کو اس امرکی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت کو یہ امراکھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ دواصول ایسے ہیں جو دنیا میں ہمیشہ سے کا رفر ماہیں اور قومی زندگی

مرس و کا رواصول کے بغیر قائم نہیں رہتی۔ آ دم سے لے کر اِس وقت تک دینی کیا اور دُنیوی کیا، عقلی کیا اور علمی وعملی کیا، کوئی تحریک ایسی نہیں جو حقیقی طور پراُس وقت تک کا میاب ہوئی ہو جب تک کہ ہدد و ہاتیں اس کے ساتھ شامل نہ ہوں۔

اوّل اصول یہ ہے کہ کوئی ہر خریک کے سماتھ ایک بیغام کی ضرورت ترک دنیا میں حقیق طور پر کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک اس میں کوئی نیا پیغام نہ ہو یعنی وہ کوئی ایسی چیز دنیا کے سامنے پیش نہ کر رہی ہو جو پہلے کسی کومعلوم نہ ہو۔ یا کم سے کم یہ کہ اُس وقت کے لوگ اُسے بُھول چکے ہوں۔ مثلاً ہمارے اِس ملک میں ایسی البخمنیں کا میا بی سے چلتی ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تحر کے کریں کہ لڑکوں کوسکول جیجنا چاہئے ، کیونکہ ہمارے ملک میں لڑکے عام طور پرسکول نہیں جاتے لیکن لنڈن یا برلن میں اگر کوئی اِس قسم کی انجمن سے جس کی غرض لوگوں کو بیتم کی کرنا ہوکہ جم میں سے جسکولوں میں بیڑھنے کیلئے بھیجا کر وقو وہ بھی نہیں جلے گی کیونکہ لوگ کہیں گے جب ہم میں سے خسکولوں میں بیڑھنے کیلئے بھیجا کر وقو وہ بھی نہیں جلے گی کیونکہ لوگ کہیں گے جب ہم میں سے

ہر شخص اپنے لڑ کے کوسکول بھیج رہا ہے تو اس انجمن کے معرضِ وجود میں لانے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر وہاں کوئی انجمن الیمی ہنے جویہ کہے کہ فلاں قسم کی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلا وُ بلکہ فلاں قِسم کی تعلیم دلا وُ تو چونکہ اِس میں ایک نیا پیغام ہوگا اس لئے اگر وہ تحریک مفید ہوگی تو اُسے پیش کرنے والی انجمن مقبول اور کا میاب ہوسکے گی۔

غرض وہی تحریکات دنیا میں کا میاب ہؤا کرتی ہیں جن میں کوئی الیں چیز دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہوجواُس وقت دنیا کی نگاہ سے اوجھل ہویا بالکل نئی ہو۔اس امر کو پورپ والے'' پیغام'' کا نام دیتے ہیں۔

مئیں جب یورپ گیا تو عام طور پر مجھ سے یہی سوال کیا جاتا تھا کہ احمدیت کا پیغام دنیا کے نام کیا ہے بعنی احمدیت کا پیغام دنیا کے نام کیا ہے بعنی احمدیت کے وہ کون سے اصول ہیں یا احمدیت کی تعلیم میں وہ کوئی بات ہے جو دنیا کومعلوم نہ تھی اور احمدیت اُسے پیش کرتی ہے یا جس کی طرف دنیا کو پوری توجہ ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ دلا ناچا ہتی ہے؟

قرآن کریم بھی اس اصل کوتسلیم کرتا ہے اور فرما تا ہے۔ فَا مَّنَا الزَّبِّدُ فَیَدُهُ هُبُ هُمُ اللَّهُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُ هُكُنُ فِي الْآرُضِ وَكَامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُ كُنُ فِي الْآرُضِ وَكَامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُ كُنُ فِي الْآرُضِ وَكَامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُ كُنُ فِي الْآرُضِ وَكَامَا يَكُمُ مِنْ اللَّهُ الْآرَ هُنَا لَى مَا يَكُورِ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلَالِ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُولِلَا اللْمُلْ

مُ موریت کا مدعی جو اپنے دعویٰ میں ہوۓ مورشت موہ موہ وہ علیہ اللام کوریت کا مدعی جو اپنے دعویٰ میں ہوۓ کا میاب ہو جائے کبھی حجمو ٹا نہیں ہوتا نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہرمی جس کا دعویٰ دنیا میں مانا جا کر مدتوں تک تو میں اس کی تعلیم پڑل کرتی چلی گئی ہوں یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف ہے۔

بعض ناواقف اور جاہل مولوی کہا کرتے ہیں کہ آپ نے بیاصل کہاں سے اخذ کیا؟ ایسے لوگ قرآن پرغور نہیں کرتے صرف اعتراض کر دیتے ہیں حالا نکہ مذکورہ بالا آیت اور اُور کئی آیات سے بیاصل متنبط ہوتا اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہراییا مذہب جوخدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور پھرسینکڑوں سال تک دنیا میں قائم رہے اور ہزاروں انسانوں کو

روحانی زندگی بخشار ہے جھوٹانہیں ہوسکتا۔اوراس کے متعلق پیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اِسی بناء پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ حضرت کرشن اور حضرت رام چندراور حضرت بُد ھاللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔

پس خالفین کا بیاعتراض کہ بیمسکہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے اپنی پاس سے بنالیا ہے صرف قرآنی علوم سے ان کی بے خبری کا ثبوت ہے ور نہ اس آ بیت میں جو اِس وقت میں نے پڑھی ہے اور اَور کئی آیات میں بیہ اصل موجود ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے فائدہ چیز ہوگی وہ ضائع ہوجائے گی۔ واکمتا النز بید فیکڈ ھیٹ جُفاء گا کہ جو بے فائدہ چیز ہوگی وہ ضائع ہوجائے گی۔ واکمتا کہ مکا یکنفی می الد کر انفی مند چیز ہے۔ افتراء یقیناً انسان کو ہلاک گی اور کون کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالی پر افتراء کرنا نفع مند چیز ہے۔ افتراء یقیناً انسان کو ہلاک کرنے والا فِعل ہے اور اس کا دنیا میں جڑھ کی ٹر جانا تو الگ رہا اللہ تعالی تو مفتری کوعذاب دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔

پس اگر کوئی تحریک دنیا میں کا میاب طور پر قائم رہتی ہے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ وہ یقیناً دنیا کیلئے کوئی ایسا پیغام لاتی ہے جومفید ہے اور بیر خیال کہ ایک کڈ اب اور مفتری بھی ایسا پیغام لاسکتا ہے جولوگوں کیلئے دینی رنگ میں مفید ہوا ور دنیا میں قائم رہے کسی احمق کے ذہن میں ہی آئے تو آئے کوئی دانا ایسا خیال نہیں کرسکتا۔

و وسرا اصل جو دنیا میں رائج ہے اور جو اصلاح کا فرر لعجہ کی اجازی ہے۔ اور جو اصلاح کا فرر لعجہ کی باجنگ ہے میشہ دو ذرائع ہوتے ہیں یا سُلم یا جنگ ۔ یعنی یا کامیا بی کیلئے ضروری ہوتا ہے یہ ہے کہ اصلاح کے ہمیشہ دو ذرائع ہوتے ہیں یا سُلم یا جنگ ۔ یعنی یا توصلح کے ساتھ وہ پیغا ہے ۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں اور اُزائی کے ساتھ پھیلتا ہے ۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں اور اُن کے ساتھ پھیلتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں اور اپنے میں میں جو زمین کو گول نہیں سمجھتے بلکہ چپٹی سمجھتے ہیں ۔ چنا نچو میں ایک تک بھی بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو زمین کو گول نہیں سمجھتے بلکہ چپٹی سمجھتے ہیں ۔ چنا نچو میں ایک دفعہ لا ہور گیا اور اسلامیہ کالج کے ہال میں ممیں نے لیکچرد بنا شروع کیا تو ایک شخص میر ہے لیکچر میں ہی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا ۔ سوال جو اب کا بھی موقع دیا جائے گا یا نہیں ؟ پریڈیڈٹ نے پوچھا میں ہی کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا ۔ سوال جو اب کا بھی موقع دیا جائے گا یا نہیں ؟ پریڈیڈٹ نے پوچھا کہ آ ہی کہنا جا ہتا ہوں کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے اور مجھ

ہے اس بات پر بحث کر لی جائے ۔انہوں نے کہا کہ اس کیکچر میں زمین کے گول یا چیٹے ہونے کا ذ کرنہیں ۔ وہ کہنے لگا ہو یا نہ ہوا لیں اہم بات کا ذکر کس طرح چھوڑ ا جا سکتا ہے؟ غرض اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں مگر بہت کم لیکن پہلے زمانہ میں سوائے مسلمانوں کے قریباً سب لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ زمین چیٹی ہے۔مسلمانوں میں البتہ زمین کے گول ہونے کا خیال رائج تھااور پورپ کےلوگ اس کےمخالف تھے۔ چنانچہ جس وقت زمین کے گول ہونے کا سوال اُٹھا پورپ کےلوگوں نے اِس کا نہایت پختی ہےا نکار کیا اور اِس کی مخالفت کی مگرمسلما نو ں میں یہ خیال دیر کیے قائم تھا اورانہی ہے اس قتم کی یا تیں سُن کر کولمبس 🕰 کوا مریکہ کی دریا فت کا خیال پیدا ہؤا تھا کیونکہ کولمبس کسی مسلمان کا شاگر دتھا اور وہ مسلمان حضرت محی الدینؓ ابن عربی کے مُر ید تھے جنہوں نے اپنے بعض رؤیا وکشوف کی بناء پراپنی کتابوں میں بیکھاتھا کہ پیین کے سمندر کے دوسری طرف ایک بہت بڑا ملک ہےاور چونکہ مسلمانوں میں زمین کے گول ہونے کا خیال جڑ کپڑر ہاتھا حضرت محی الدین ابن عربی کے مُرید خیال کرتے تھے کہ غالبًا ہندوستان ہی کی طرف آ پ کے کشف میں اشارہ ہے۔کولمبس نے ان روایات کو سنا تو اُس کے دل میں جوش پیدا ہؤا کہ وہ اس سمندر کی طرف ہے ہندوستان پہنچے گر چونکہ اس سفر کیلئے رویبیہ کی ضرورت تھی اور رویبیہ کولمبس کے باس تھانہیں اس لئے اُس نے یا دشاہ کےسامنے یہسوال پیش کیاا ورملکہ کے باس بھی بعض بڑے آ دمیوں کی سفارش پہنچائی تا ملکہ بادشاہ پرا پنااٹر ڈالے۔ملکہ کویہ تجویز پیند آئی ، اُس نے خیال کیا کہ اگر اس مُہم میں کا میا بی ہوئی تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پس اس نے با دشاہ کے پاس سفارش کرنے کا وعدہ کیا اور سفارش کی بھی لیکن جب با دشاہ نے اُ مرائے در بار ہے مشور ہ کیا تو بوپ کے نمائندہ نے اس خیال کی سخت تفحیک کی اور اُس نے کہا کہ یہ خیال کہ زمین گول ہے سخت احتقانہ ہے بلکہ مٰد بہب کے خلاف ہے اور ایسے احمق اور بیوقوف کوروپیپر دینا علم سے دشمنی ہے۔اُس نے ایک پُر زورتقریر کے ذریعیہ سے کولمبس کے خیال کی تغلیط کی اور بتایا کہ کولمبس یا خود یا گل ہے یا ہمیں یا گل بنانا جا ہتا ہے۔ اگر زمین گول ہے اور ہندوستان ہماری دنیا کے دوسری طرف ہے تو اِس کے تو بیمعنی ہو نگے کہ گر ؓ وَارض کے دوسری طرف کے لوگ ہُوا میں لٹک رہے ہیں۔ پس کولمبس ہیے کہ کر کہ زمین گول ہے ہم سے بیمنوا نا جا ہتا ہے کہ دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس میں بسنے والے لوگوں کی ٹانگیں اُو پر ہیں اور سرینچے ہیں۔اُس حصہ میں جو درخت اُ گتے ہیں اُن کی جڑیں اُویر ہوتی ہیں اور درخت ہوا میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور بجائے

اِس کے کہ بارش اُوپر سے نیچ گرےاُس علاقہ میں نیچے سے اُوپر کی طرف بارش گرتی ہے اور سورج زمین کے اُوپرنہیں ہے بلکہ اس علاقہ میں زمین کے نیچےنظر آتا ہے۔

غرض اُس پا دری نے اپنے جاہلانہ خیالات کوالیں رنگ آمیزی سے بیان کیا کہ لوگوں کو یقین ہوگیا کہ کو کمبس دھوکا باز شخص ہے اور در بار نے بادشاہ کو بیمشورہ دیا کہ اس شخص کی ہرگز مدنہیں کرنی چاہئے اور کو کمبس کا سفرایک لمبے عرصہ تک کیلئے ملتوی ہوگیا۔ آخر ملکہ نے اپنی داتی آمد سے اُسے رویبید دلوایا اور کو کمبس نے امریکہ دریافت کیا جس سے پین والوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچا۔

غرض ایک وہ زمانہ تھا کہ بڑے بڑے عقلمند یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ زمین گول ہے اور اس پر بہتے تھے لین آج بچوں سے بھی پوچھوتو وہ کہہ دیں گے کہ زمین گول ہے اور اس کی دلیل ہیہ کہ جب جہا زنظر آتا ہے تو پہلے اس کے او پر کا حصہ نظر آتا ہے پھر نیچ کا اور اس طرح کی کئی اور دلیلیں دیتے جائیں گے ۔غرض اب دنیا نے اس عقیدہ کو اُپنالیا ہے اور یہ بات رائج ہوگئ ہے۔

تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آہتہ آہتہ دنیا میں مقبول ہو جاتی ہیں ۔بعض دفعہ تو اس طرح کہ پہلی بھی طرح کہ پہلی بھی موجود رہتی ہیں اور نی بھی اپنی جگہ بیدا کر لیتی ہیں جیسے موٹریں اور لاریاں آئیں تو گھوڑے بھی رہے گرموٹروں اور لاریوں نے بھی اپنی جگہ بنالی ۔

شروع شروع میں جب ریل جاری ہوئی ہے تو انگستان میں لوگ ریل کے آگے لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مرجائیں گے پر اِسے چلنے نہیں دیں گے مگر آخر ریل دنیا میں رائح ہوگئی۔ ٹیلیفون جب مکہ میں لگا تو عربوں نے کہہ دیا کہ بیشیطان ہے جو مکہ میں لایا گیا ہے اور ابنِ سعود کی اِس قدر مخالفت ہوئی کہ اس کی فوجیں باغی ہونے لگیں۔ آخراس نے پوچھا کہ بیشیطان کس طرح ہوگیا؟ وہ کہنے لگے شیطان نہیں تو اور کیا ہے جد ہ میں ایک شخص بات کرتا ہے اور وہ مکہ میں بیخ جاتی ہے ہوئی کہ اس کی شعبدہ بازی ہے۔ وہ سخت گھبرایا کہ اَب میں کیا کروں؟ آخرایک شخص نے کہا کہ ان لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ چنا نچہ ٹیلیفون پر ایک طرف اُس نے عربوں کے اس لیڈر کو کھڑ اکیا جو کہا کرتا تھا کہ شیطان بولتا ہے اور دوسری طرف خود کھڑ اہوگیا اور اُس نے پوچھا کہ ہا کہ اُس نے کہا آتا ہے؟ اُس نے کہا آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر کوئی صدیث کا ممکر ہوتو وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا کا فر۔ اُس نے کہا آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر کوئی صدیث کا ممکر ہوتو وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا کا فر۔ اُس نے کہا آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر کوئی صدیث کا ممکر ہوتو وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا کا فر۔ اُس نے کہا آتا ہے۔ ایس لاکے وُل پڑ ھتا ہوں اور یہ کہہ کر لاکے وُل پڑ ھا اور اس معرض مولوی

سے کہا کہ اب بناؤ کہ کیا شیطان پیر لاَ حَوْلَ دوسری طرف پہنچار ہاہے؟ شیطان کو کہاں طاقت کہ وہ لاَحَـوْلَ کو پہنچائے، وہ تولَاحَـوُلَ سُنتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ پیربات اُس معترض کی سمجھ میں بھی آگئی اور اُس نے لوگوں کو بھی سمجھا دیا کہ بیشیطان نہیں ہے کوئی اور چیز ہے۔

غرض کئی تحریکات و نیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ ان کی مخالفتیں کرتے ہیں مگر آ ہستہ آ ہستہ وہ و نیا میں قائم ہوجاتی ہیں اور پہلے نظام میں اپنے لئے بھی جگہ نکال لیتی ہیں لیکن بعض الی تحریکات ہوتی ہیں ہو پہلے نظام کو گلیئہ بدل ویتی ہیں اور وہ صلح کر کے پہلے نظام کا حصہ نہیں بنتیں بلکہ ایک نیا نظام قائم کرتی ہیں اور پہلے نظام یا نظام وں کو توڑ ویتی ہیں۔ ان کے لئے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں جنگیں کی جاتی ہیں (خواہ جسمانی رنگ میں خواہ رُوحانی رنگ میں ) اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کا امن جاتا رہا مگر آخراں لڑائی اور جنگ کے بعدوہ و نیا میں قائم ہوجاتی ہیں اور کی وجہ سے دنیا کا امن جاتا رہا مگر آخراں لڑائی اور جنگ کے بعدوہ و نیا میں قائم ہوجاتی ہیں اور کی وجہ سے دنیا کا امن جاتا رہا مگر آخراں لڑائی اور جنگ کے بعدوہ و نیا میں قائم ہوجاتی ہیں اور مناسبت میں مجھے نواب اکبر یار جنگ صاحب بہا در نے بھی بتایا ہے کہ حیدر آباد کی متجد میں مناسبت میں مجھے نواب اکبر یار جنگ صاحب بہا در نے بھی بتایا ہے کہ حیدر آباد کی متجد میں لاو ڈو پیکیر پرفتو کی لگ گیا تھا۔ بعض عورتیں ہی جارے ہارے یہاں عورتوں کی جلسہ گاہ میں بھی گل لاؤ ڈی کی کیا ہیں بھی گل کے اس پروہ کہا تھا۔ بعض ورتیں ہیں آنا چا ہتی تھیں اس پرائیس منظمات جاسہ گی ۔ اس پروہ کہا گیا ہی بیوتو ف ہاں؟ گی ۔ اس پروہ کہا گیا ہی بیانہ ہیا گیا ایہہ دُھو تو ہو لیے بہانہ ہیا کی دلیل یہ دی کہم خوب جانتی ہیں کہا ہے بہانہ بنایا کہا ہو گیا ہو اسے بہ نیس ہولی کیا ہی بیانہ بنایا کہا ہو گیا ہو اس بی نیں ہولی سکتا۔ بیمض اپنی واقف عورتوں کو آگے بھانے کیلئے بہانہ بنایا کہا ہیں ہولیا ہو گیا ہو اس کیا ہے ہیاں ہول سکتا۔ بیمض اپنی واقف عورتوں کو آگے ہوائے کیلئے بہانہ بنایا گیا ہیں ہولیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہول سکتا۔ بیمض اپنی واقف عورتوں کو آگے ہوائے کہائے بہانہ بنایا گیا ہو گیا ہو کہا ہو کہا ہو کیا ہو گیا ہو کہا ہو کہا ہو گیا ہو گیا ہو کہا ہو کہا گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو

دوستوں کو چاہئے کہ وہ گھروں میں جاکراپی ہویوں کو سمجھا دیں کہ بیٹین کا پُر زہ خوب بولا کرتا ہے۔گل مستورات نے خوب ٹشتی کی اور بعض تو پہرہ دارعور توں کو گرا کرآ گے آگئیں اور کہا کہ ہم ایسے فریب میں نہیں آسکتیں۔ وہ اُن کو سمجھا دیں کہ بیہ ہمارا فریب نہیں بلکہ یورپ والوں کا کارآ مدفریب ہے جس سے واقعہ میں آواز دُوردُ ور تک پہنچ جاتی ہے۔

غرض اصلاح کے دوذریعے ہیں صلح اور جنگ لیعنی یا تو نئی تحریک کو پُر انی تحریک کے ساتھ سمو کر اور مِلا کرایک نیا وجود بنا دیا جاتا ہے اور دونوں تحریکیں ایک تحریک ہوکررہ جاتی ہیں اور

یا پھرنئی اور پُرانی تح یک میں جنگ ہوکرنٹی تح یک پُرانی کواُ کھیڑ کر پھنک دیتی ہےاورا نی حکومت قائم کر لیتی ہے۔اوّل قتم کی اصلاح ارتقاءکہلاتی ہے بینی سہولت سے تغیر ہو جاتا ہےاورلوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مگر دوسری فتم کی تحریک جس میں لڑائی لڑنی پڑتی ہے اُسے عربی زبان میں اِنقلاب کتے ہیں۔جیسے بیڈت جواہر لال صاحب نہروکی مجالس میں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ''انقلاب زندہ باد'' بیبھی وہی اِنقلاب ہے اور اس کے معنی بیہ ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ سے کانگرس کواتنا اختلاف ہے کہ وہ اسے تو ڑ کرگٹی طور پر ایک نئ گورنمنٹ بنائے گی اور وہ کوئی درمیانی راستہ قبول کرنے کیلئے تیانہیں ۔ گوعملی طور پر کانگرس سب کچھ مان گئی ہے اور کئی صوبوں میں اس نے وزارتیں بھی سنجال لی ہیں۔اب صرف عادت کے طوریر'' انقلاب زندہ باد'' کے نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے طوطے میاں کومیاں مٹھو کہنے کی عادت ہوتی ہے۔ ور نہ کا نگرس کیلئے إنقلاب كا زمانه ختم ہو چكا ہے۔ بہرحال انقلاب كے معنى بدہوتے ہيں كه موجودہ نظام كوكسى إصلاح يا تبديلي كے ساتھ قبول نہيں كيا جائے گا بلكہ اس نظام كوڭٽي طور پر پھينك ديا جائے گا ، تو ڑ دیا جائے گا، نتاہ کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ جب بیرا نقلا ب دینی انقلاب ہوتو اسلامی اصطلاح میں اسے قیامت بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام خَلْقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَدْضِ فَي بَعِي بِيعِينَ فَي زمين اور نيا آسان بننا۔ اور ايک نام اِس کا اَلسَّاعَةُ بھی ہوتا ہے۔ چنانچة ر آن کریم نے روحانی انقلاب کو بھی قیامت کہاہے بھی اَلسَّاعَةُ مل کے نام سے یا دکیا ہے اور کبھی نئی زمین اور نئے آسان کے پیدا کئے جانے کے الفاظ سے اس کی حقیقت کوظا ہر کیا ہے۔

دنیا میں جس قدر تبدیلیاں ہوئی ہیں یا کامیابتح یکیں ہوئی ہیں ساری اسی رنگ میں ہوئی ہیں اور کوئی عالمگیرتح یک اور دیر تک رہنے والی تحریک ایسی نہیں جس میں دنیا کے لئے پیغام جدید نہ ہواور جس میں انقلاب نہ ہو۔

ارتقائی تحریکات عظیم الشان تحریکوں میں سے نہیں ہوتیں۔عظیم الشان تحریکیں جب بھی دنیا میں ہوئی ہیں افتا کی تحریک جب بھی دنیا میں ہوئی ہیں اوراگراس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم کا نگرس سے بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد۔لیکن اس سے ہماری مُر او اور ہوگی ان کی مُر اداس لفظ سے اور ہوتی ہے۔

انقلاب حقيقي انوارالعلوم جلدها

### يا بچ عظيم الشّان دُنيوي تحريكين

اگر دُنیوی فتو حات کو دیکھیں تو فتو حات دُنیوی کے لحاظ سے بھی وہی حکومتیں دنیا میں دیر تک ر ہی ہیں اور اُن کا اثر وسیع ہؤا ہے جن میں کوئی نہ کوئی پیغام جدیداورا نقلاب تھا۔ یعنی پہلے نظام ہے جُدا گانہ حیثیت رکھتی تھیں اور نے اصول پر قائم ہوئی تھیں ۔ اِس قتم کی تحریکیں دنیامیں چند ہی گزری ہیں۔ چنانچہان میں سے

ا یک تحریک جو ہندوستان میں اُٹھی آ رین (ARIAN) کہلاتی ہے یعنی آ ریوں کی تحریک، یہ تح یک صرف ہندوستان تک ہی محدو زنہیں تھی بلکہ پورپ پربھی اس کا اثر تھا۔

دوسرى تحريك جومغرب ميں أسمَّى رومن تحريك تقى۔

تیسری تحریک جووسط ایشیا اور چین میں پیدا ہوئی اس کا ناممَیں ایرانی تحریک رکھتا ہوں ۔ چوکھی تحریک جومغربی ایشیا اور افریقه میں پیدا ہوئی اس کا نام میں بابلی تحریک رکھتا ہوں۔اور مانچو س تح یک جوموجودہ زمانہ میں نہایت ہی عالمگیر ہےوہ ہے جسے مغربی تحریک کہتے ہیں۔ د نیا کی معلومہ تاریخ پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی یا بچے تحریکیں مادیات کو مدّ نظر رکھتے ہوئے نہایت مہتم بالشّان اور عالمگیرتح یکیں گزری ہیں۔ یعنی آرین تحریک، رومن تحریک، ایرانی تحریک، بابلی تحریک اورمغربی تحریک ۔ان یانچوں تحریکوں کے پیچھے ایک نیافلسفہ تھا اورایک نئ تہذی تھی ۔صرف یہی نہیں تھا کہ بعض قو موں نے تلواریں پکڑیں اور چند مُلک فتح کر لئے بلکہ ان تحریکات کے بانیوں نے اپنے سے پہلے نظام کوتہہ و بالا کر دیااوران کی جگہ ایک جدید تہذیب کی بُنیا د ڈالی یا نئے علوم کا درواز ہ کھولا اور گو اِن نئ تح کیوں کے بانی کچھ عرصہ بعد سیاسی طور پر حکومت کھو بیٹھے اور ان کی جگہ دوسری قو موں نے لیے لی مگر ان کوشکست دینے والے اور تاہ کرنے والےان کے خیالات اوران کے فلیفہ ہے آ زادنہیں ہو سکے ۔ ساسی غلامی جاتی رہی مگر ذہنی اورعلمی غلامی قائم رہی اور حقیقی حکومت انہی کی رہی اور اسی فتح اور کا میا بی کو پیغام جدیدیا اِنقلاب کے نام سے پُکا راجا تا ہے۔ بظاہر آرین اور قدیم ایرانی اور رومن اور بابلی حکومتیں کچھ

عرصہ کے بعد دُنیا سے مٹ گئیں لیکن حقیقت بہ ہے کہان میں سے بعض کسی نہ کسی رنگ میں اب تک بھی د نیا میں موجود ہیں اور بظاہران سےنفرت کرنے والےلوگ بھی حقیقتاً ان کی غلامی کا بُڑا گر دنوں پراُ ٹھائے کھڑے ہیں اوران کے بعد میں آنے والی حکومتیں در حقیقت عُمّال کی تبدیلی کا

ایک مظاہرہ تھیں ورنہ اصولِ حکومت وہی تھے جوان مشہور تحریکات نے جاری کئے تھے۔ بغاوت اس تہذیب کے آخری زمانہ کے علمبر داروں کے خلاف تھی۔ جو اس تہذیب کے خلاف نہ تھی۔ جو تبدیلی ہوئی وہ یہی تھی کہ اس تہذیب کا حجنڈ اایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں آگیا۔ بعض دفعہ جھنڈے کا رنگ تھوڑ اسا تبدیل کر دیا گیا۔ بعض دفعہ جھنڈے کوزیا دہ لمبایا حجبوٹا کر دیا گیا مگر حقیقت وہی رہی جو پہلے تھی۔

رومن امپائر (ROMAN EMPIRE) کے بعد کے تغیرات جومغرب میں ہوئے اگردیکھا جائے تو رومن تہذیب کی تبدیل شکدہ صورت ہی تھے اور ایرانی تہذیب کے بانیوں کے بعد کی حکومتوں میں صاف ابتدائی ایرانی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ آرین بانیانِ تہذیب کے بعد کی حکومتوں میں صاف ابتدائی ایرانی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ آرین بانیانِ تہذیب کے بعد بدھ جین وغیرہ کئی قتم کے لوگوں نے حکومتیں کیں لیکن آرین ٹھیہ سب کے دامن پرموجود تھا۔ بابل کی حکومت کے بعد عرب، شام، مصر وغیرہ ممالک میں کئی حکومتیں تبدیل ہوئیں ، گئی بغاوتیں ہوئیں لیکن بابلی اثر نہ مٹنا تھا نہ مٹا۔

اب مغربی تہذیب دُنیا پر غالب ہے۔ایثیا اورافریقہ اس کے جوئے سے آزاد ہونے کی کوشش کررہے ہیں۔اس سے پہلے امریکہ کے دونوں پر ّاعظم کا میاب کوشش کر چکے ہیں۔ جاپان ایشیا کے ایک طرف اور تُرکی دوسری طرف کا میاب کوشش کر چکے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ صرف حاتم بدلے ہیں حکومت نہیں بدلی بلکہ تُرک اور جاپانی تو آزادی کے بعد مغربیت کے پہلے سے بھی زیادہ شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان آزادی کیلئے تُرٹ پر ہاہے، اِس کے نوجوان اپنی جانیں ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان آزادی کیلئے تُرٹ پر ہاہے، اِس کے نوجوان اپنی جانیں کہ تھیلیوں پر لئے کھڑے ہیں تا اپنے مُلک کو بیرونی حکومت سے آزاد کراویں۔ لیکن ان کی جدوجہد اس حدوجہد میں کوئی مقصد نہیں۔مٹرگا ندھی نے کھڈ رکالباس پہن کراس امر کا اظہار کرنا جا ہے۔ گرفیا وہ اس جدوجہد میں کوئی مقصد نہیں۔مٹرگا ندھی نے کھڈ رکالباس پہن کراس امر کا اظہار کرنا جا ہے کہ گویا وہ اس تہذیب کے اثر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن حقیقت سے واقف جانے ہیں کہد ھانچہ وہی ہے صرف سکا نے لینڈ کے ورسٹڈ (WORSTED) کی جگدا سے کھڈ رکالباس بہنا دیا گیا ہے۔ یا بقول سے پُر انی شراب نے مٹلوں میں ڈال دی گئی ہے اِس سے زیادہ کوئی تغیر بہنا دیا گیا ہے۔ یا بقول سے پُر انی شراب نے مٹلوں میں ڈال دی گئی ہے اِس سے زیادہ کوئی تغیر بہنا دیا گیا ہے۔ یا بقول سے پُر انی شراب نے مٹلوں میں ڈال دی گئی ہے اِس سے زیادہ کوئی تغیر بہنا دیا گیا ہے۔ یا بقول میں پُر انی شراب نے مٹلوں میں ڈال دی گئی ہے اِس سے زیادہ کوئی تغیر بہنا دیا گیا ہے۔

اب مَیں ان پانچوں تحریکوں کی کسی قدر تفصیل بیان کرتا ہوں تا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بیریانچ وَ ورتہذیب کے دنیا کیلئے کیا پیغام لائے تھے اور کیا مفید چیز انہوں نے دنیا کو دی تھی جس

ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال کی جدو جہد کے بعد بھی آ زادنہیں ہوسکی ۔

## آرین تریک کا پیغام جدید، سلی امتیاز به جدیکس (EUGENICS)

پرتھی لیعنی ان کی ساری بنیاداس امر پرتھی کہ سب انسان کیسال نہیں ہیں بلکہ انسانوں انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی ادنیٰ۔ جیسے کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب، کوئی مضبوط ہوتا ہے تو کوئی کمزور، کوئی اچھے د ماغ کا کوئی بڑے د ماغ کا اور یہ کہ اس فرق کو خاص حالات کے ماتحت پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ اور د نیا کا فائدہ اس میں ہے کہ انسانوں میں سے جو اعلیٰ ہوں انہیں آگے کیا جائے تا کہ نسلِ انسانی اعلیٰ کمالات تک پہنچ سکے۔

وہ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط باپ کا بیٹا ضرور مضبوط ہوگا اور کمزور باپ کا بیٹا کمزور ہوگا۔اب اگر باپ کی وجہ سے جسم اعلیٰ بن سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ د ماغ اعلیٰ نہ بنے ؟ پس اگر اچھے د ماغ والا باپ ہوگا اور اچھے د ماغ والی ماں ہوگی تو اِن کا بیٹا بھی یقیناً اچھے د ماغ والا ہوگا۔اس صورت میں اگر اس شخص سے جونسل چلے وہ ہمیشہ اپنی قوم میں ہی شادیاں کرتی رہے تو ان کی قوم دوسری اقوام سے ضروراعلیٰ ہوگی۔

یہ آرین تہذیب جہاں بھی گئی ہے اس نے اپنی حکومت کو اس بنیاد پر رکھا ہے بینی اس نسلی امتیاز پر جوعظی اور د ماغی اور مذہبی دائروں پر جاوی تھا۔ چنا نچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک برہمن کا لڑکا علم کے لحاظ سے ہمیشہ دوسروں پر فوقیت رکھے گا، ایک گھڑی کا لڑکا سپہ گری کے لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھے گا اور جب ایک قوم جسے نسلی امتیازی وجہ سے برتری حاصل ہوگی آپس ہی میں شادیاں کرے گی تو وہ دنیا سے بھی مٹنیس سکے گی اس لئے ان کا مذہب بھی اس تحریک کے ماتحت چاہے مثلاً وید آئے تو انہوں نے بیچم دے دیا کہ اگر شودروید کو سُن بھی لے تو اس کے کان میں سیسہ پھلا کر ڈالا جائے۔ انہوں نے بیچم دے دیا کہ اگر شودروید کو سُن بھی لے تو اس کے کان میں سیسہ پھلا کر ڈالا جائے۔ یہ بہمن کا حق ہے کہ وید سُنے ۔ شودر کا کیاحق ہے کہ وید سُنے ۔

پھریہ جووہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دنیا میں واپس آتا ہے اور مختلف بُونوں میں ڈالا جاتا ہے جہاں تک مکیں نے غور کیا ہے یہ عقیدہ بھی اسی فلسفہ کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے درجہ کے قیام کیلئے ضروری ہے کہ اعلیٰ رُوحیں اس میں شامل ہوتی رہیں اور اس کا طریق انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہرقوم میں جواعلیٰ اور نیک رُوحیں ہیں وہ مرنے کے بعد برہمن

کے گھر جنم لیتی ہیں اور جوسپا ہیانہ طافت رکھتی ہیں وہ گھتر یوں کے ہاں اور جوتا جرانہ لیافت رکھتی ہیں وہ ولیش کے ہاں جنم لیتی ہیں اور جوخراب اور ناکارہ ہیں وہ شُو دروں کے ہاں جنم لیتی ہیں۔
اس عقیدہ سے انہوں نے ادنیٰ اقوام کی بغاوت کے امکان کو دُور کر دیا کیونکہ اگر شودروں کو بیہ کہا جاتا کہ تم ہمیشہ کیلئے شُو در ہی رہو گے تو ممکن تھا کہ وہ بغاوت کرتے ۔ یاا گر گھتر یوں کو کہا جاتا کہ تہارا کا م صرف جان دینا ہے تو وہ برہمن تھا کہ وہ لوگ برہمن فوقیت کو شنڈے دل سے تنگیم کرلیں عقیدہ کے ذریعہ سے خاموش کرا دیا گیا تا کہ وہ لوگ برہمن فوقیت کو شنڈے دل سے تنگیم کرلیں کیونکہ انہیں یقین دلا دیا گیا کہ در حقیقت برہمن یا گھتری یا ویش یا شودرا کیک سل نہیں ہیں بلکہ بیتو گلاف، ایک رسالدار کو ایک لفٹنٹ کے خلاف شکوہ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے بوجہ طلاف ، ایک رسالدار کو ایک لفٹنٹ کے خلاف شکوہ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے بوجہ شودر کو ویش کے ، ایک ویش کو گھتری کے اور ایک گھتری کو ایک برہمن کے خلاف شکوہ نہیں ہونا ویش کے مالی شرح ایک گائی طرح ایک عودرکو ویش کے ، ایک ویش کو گھتری کے اور ایک گھتری کو ایک برہمن کے خلاف شکوہ نہیں ہونا ویش کے مالی کرے گا تو جائے کیونکہ یہ جنم تو گزشتہ انگال کرے گا تو ایک برہمن شودر کے گھر پیدا ہوجائے گا اور خراب برہمن شودر کے گھر پیدا ہوجائے گا اور خراب برہمن شودر کے گھر پیدا ہوگا۔

اس طرح تفق ق کو قائم رکھتے ہوئے بھی آرین تہذیب کے بانیوں نے اس تفق ق کے خلاف بغاوت کے امکانات کومٹا دیا اورایک خیالی امید دوسری قوموں کے دِلوں میں ایسی پیدا کردی کہوہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلئے میں مشغول رہے اورا پنے حقیقی در داور دُ کھ کو بالکل بُھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود انتہاء سے بڑھے ہوئے نسلی ظلم کے ہزاروں سال سے ادنی کہلانے والی اقوام اپنی حالت پر قانع ہیں کیونکہ تناشخ نے ہر شودر کی نگاہ میں اس کی نسلی تذکیل کا زمانہ صرف اس کی موجودہ بُون کے زمانہ میں محدود کر دیا اور ہر شودر جس کے دل میں موجودہ نظام کے خلاف بغاوت کے خیالات اُٹھتے ہیں بیدخیال کرکے خاموش ہوجا تا ہے کہ مکیں اِس جون میں اپنے گنا ہوں کی وجہ سے آیا ہوں ورنہ شاید میں بھی پہلے برہمن ہی تھا اوراب برہمنوں کو خوش کر کے شاید آئندہ زمانہ میں مکیں بھی کر ہمن بی تھا اوراب برہمنوں کو خوش کر کے شاید آئندہ زمانہ میں مکیں تھے کہ عزت کم کرکے کیوں اپنی آئندہ رقی کے امکانات کو کم کروں۔ حقیقت بیہ ہے کہ نسلی تفق تی کی حفاظت کیلئے تناسخ کے مسئلہ کی ایجاد ایک اعلیٰ دماغ کا حری انگیز کارنامہ ہے اوراگراس کی وجہ سے کروڑوں بنی نوع انسان کو ہزاروں سال کی غلای حیر سے آئیز کارنامہ ہے اوراگراس کی وجہ سے کروڑوں بنی نوع انسان کو ہزاروں سال کی غلای حیر سے آئیز کارنامہ ہے اوراگراس کی وجہ سے کروڑوں بنی نوع انسان کو ہزاروں سال کی غلای

میں مبتلا نه کردیا گیا ہوتا تو یقیناً اس قابل تھا کہ اس کی دا د دی جاتی ۔

رومن تہذیب کی بنیاد قانون پر اور انسانی حقوق پر صی ہذیب کی بنیاد قانون پر اور انسانی حقوق پر صی ۔ چنانچہ اس تہذیب کے علمبر داروں قانون قانون کے اوّل انسانی حقوق کوسلیم کیا اور الیی بنیاد رکھی کہ اگر کسی کوکوئی سزاد بنی ہوتو قانون کے ماتحت دی جائے۔ اس طرح وہ سیاست کوقانون کے ماتحت لائے اور انہوں نے ایسے اصول بنائے جن سے ایک نظام کے ماتحت انسانوں پر

ے ماتحت لائے اورانہوں نے ایسے اصول بنائے جن سے ایک نظام کے ماتحت انسانوں پر حکومت کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رومن لاءاب تک مغرب میں پڑھایا جاتا ہے اوراس کے اصول سے آج بھی قانون دان فائدہ اُٹھار ہے ہیں۔

وجہ سے ان میں خدا تعالیٰ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کیلئے ممکن نہیں کہ وہ گناہ جیسی گندی شے کو پیدا کر ہے اس لئے دراصل دوخدا ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا ۔ گویا اخلاق کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ ان کے لئے یہ امر نا قابلِ تسلیم ہوگیا کہ ایک غیرا خلاقی امر کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے لیکن چونکہ گناہ وُنیا میں موجود تھا انہوں نے یہ فلسفہ ایجا دکیا کہ گناہ کا پیدا کرنے والا کوئی اور خدا ہونا چا ہے جو قابلِ پرستش نہیں بلکہ قابلِ نفرت ہو۔

دوسرا فلسفہ جس پر ایرانی تہذیب کی بنیادتھی تعاونِ باہمی کا فلسفہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی تہذیب نے بہلے اُس خیال کی بنیادرکھی جسے امپائر یا شہنشا ہیت کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اسی نظام نے باہمی تعلق رکھنے والی آزاد حکومتوں کے اصول کوا یجاد کیا اور اسے تعمیل تک پہنچایا۔

درحقیقت بیہ خیال بھی ٹانویت کے عقیدہ کے نتیجہ میں پیدا ہؤا۔ جب انہوں نے بیشلیم کیا کہ دوخدا ہیں جوآ زاد بھی ہیں لیکن پھرایک دوسرے سے بڑا بھی ہے تواس کے ماتحت انہوں نے دنیا میں بھی ایسانظام ایجاد کیا کہ ایک بڑا بادشاہ ہوا وربعض اس سے چھوٹے بادشاہ ہوں جوآ زاد بھی ہوں اور پھرایک بالا طاقت کے ماتحت بھی ہوں ، اور اسی عقیدہ سے شہنشا ہیت کے خیال کو نشو ونما حاصل ہوئی۔

ہندوستان یا دوسر ہےمما لک میں اس کی مثال نہیں یائی جاتی کہ ایک زبردست با دشاہ ایک

کمزوراور چھوٹے سے بادشاہ کی اس لئے اطاعت کرتا ہے کہ وہ کمزور بادشاہ اس کا شہنشاہ ہے۔ پیصرف ایرانی فلسفہ کی ایجاد ہے اور اس سے در حقیقت امن کے قیام کے لئے ایک نیار استہ کھولا گیا ہے۔

اریانی تاریخ میں بسااوقات ایساہؤا ہے کہ اصل بادشاہ کمزور ہوگیا ہے اور ماتحت بادشاہ بہت طاقت کپڑ گئے ہیں لیکن شہنشاہ کی آواز پر سب امداد کیلئے موجود ہو گئے ہیں۔ آج کی برطانوی إمپائر اور آخری زمانہ کی خلافت عباسیہ در حقیقت اسی فلسفہ کی نقلیں تھیں اور خلافت عباسیہ حرحقیقت اسی فلسفہ کی نقلیں تھیں اور خلافت عباسیہ کے آخری دَورکواگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے وجود کی بنیاداس امر پرتھی کہ در حقیقت اس کے تابع حکومتیں یا ایرانی تھیں یا ایرانی تہذیب کی خوشہ چیں تھیں اور چونکہ ان کے دو ساء اس خیال کے نیلی طور پر قائل چلے آتے تھاس لئے باوجود طاقتور ہونے کے وہ خلافت کے برائے نام بُوئے کو اٹھائے ہوئے تھے۔

با بلی تہذیب بابلی تہدیب بابلی تہدیب بابلی تہدیب بابلی تہدیب بابلی تہدیب بابل

ہیئت پررکھی گئی تھی۔ اس کے بانیوں کا خیال تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے سور کے، چانداور تاریخی گئی تھی۔ اس کے بانیوں کا خیال تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے سور کے، چانداور تاریخ ہیں اور ایک نظام دنیا میں جاری کیا ہے انسانی ترقی اس نظام کشمسسی پرغور کر کے اور اس کے راز معلوم کر کے اس کی اتباع کرنی چاہئے۔ مغربی تحریک کا بیغام ما دبیت اور قوم برستی مغربی تحریک کا بیغام ما دبیت اور قوم برستی مغربی تحریک کی بنیاد مادیت

اورقوم پرستی پرہے۔

## یا نچوں تحریکوں کی مزید تشریح

اختصاراً پانچوں مادی تحریکوں کا ذکر کرنے کے بعد اب مکیں ان کے بنیادی اصولوں کے نتائج کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔

آرین تہذیب چونکہ نسلی امتیاز اور تفوّق پرمبنی تھی باوجود بہت وسعت پا جانے کے بھی کوئی امپائر نہ بناسکی ۔ نیزنسلی امتیاز کی وجہ سے ان میں وہ اتحاد بھی پیدا نہ ہوسکا جوا برانیوں میں تھا۔اس کے مقابلہ میں رومن اِمیائر نے ترقی کی کیونکہ اس کے سیاسی اصول ایسے تھے کہ قوموں کومفتوح

کرنے کے باو جودوہ ان سے تعلق رکھ سکتی تھیں اس لئے رومن تحریک مستقل ارتقائی منازل طے کرتی چلی گئی اورار تقائی فلسفہ کی بانی ہوئی۔

ایرانی تہدیب نے وسیج اِمپائر کی بنیاد رکھی جس کے ٹکڑے اپنے اپنے دائرے کے اندر آ زاد تھے اور پھرایک سر دار کے ماتحت تھے۔تمام ایرانی حکومتوں میں بیہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ حکومت درحکومت کا احساس ان کے اندرا ہرمن اوریز دان کے خیال سے پیدا ہؤا۔

بابلی تحریک کیمسٹری اور ہیئت پر بنی تھی اوراس وجہ سے تعمیر اور تنظیم میں اسے خاص شغف تھا اور گویہ تحریک سب سے پُر انی ہے اوراس کے آثار کم ملتے ہیں لیکن جتنے آثار بھی اس کے ملتے ہیں وہ چیرت انگیز ہیں۔

بابلی تحریک کے آثار قرآن کریم میں قرآن کریم میں بھی اس تحریک کی بعض الم تحریک کی بعض اللہ تعلق کے آثار قرآن کریم میں بھی اس تحریک کی بعض اللہ تعالی فرما تا ہے۔ آک مُرتَّ رکیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاجٍ ۔ اِدَمَ ذَاتِ الْحِمَادِ ۔ اللّٰ تعالی فرما تا ہے۔ آک مُرتَّ رکیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاجٍ ۔ اِدَمَ ذَاتِ الْحِمَادِ ۔ اللّٰ تعنی کے اُدُو تا الصّحَدُر اللّٰ تعنی کے اُدُو تا ہے۔ اللّٰ فرد الله فرد الل

اس تہذیب کی بنیادجن لوگوں نے رکھی تھی انہیں عاد کہتے ہیں۔ عاد نام کی دوقو میں گذری ہیں۔ عاد اوّل تہذیب بابلی کے بانی تھے اور دوسرے عاد بعد کے زمانہ میں اس تہذیب کے حاملوں میں سے ایک حامل تھے۔ اس آیت میں انہی پہلے عادیعنی بانیانِ تہذیب بابلی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے عاد سے کیا سلوک کیا؟ وہ عاد جو عاد اللہ تعالی فرما تا ہے کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے عاد سے کیا سلوک کیا؟ وہ عاد جو عاد اللہ تعالی فرما تا ہے کیا گئے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے عاد سے کیا سلوک کیا؟ وہ عاد جو عاد اللہ تھے کہ اللہ تا ہے کہ اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے۔ اتنی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے کہ اللہ تھیں کرتی ہے لیکن باوجود ترقی کے زمانہ قرآن کریم کیکی فرم فن عمارت میں عاد کے کمال تک نہیں پہنچ سکی۔

وَ تُمُوْدُ اللَّذِينَ بَهَا بُورِ الصَّخْرَ بِالْمُوادِ پَرَاسَ عادی ایک دوسری شاخ شمود تقی جس نے سنگ تراثی میں کمال کیا تھا اور شہروں کے شہر پہاڑوں کی کھوہ میں بناتے چلے گئے تھے جن کے بیض جگدانہوں نے بچھرکاٹ کاٹ کرعجیب وغریب کمل بنائے ہیں۔

وَفِرْعَوْ كَ فِي الْأُوْتَا فِي اور فرعون مصر بھی اسی تہذیب کا حامل تھا۔ وہ بھی **نے ی ا ﴿ وُ تَنَابِہِ** تھا۔بعض نے او تا د کے معنی خیموں کی میخیں گئے ہیں لیکن اس جگہ یہ معنی درست نہیں ۔اس جگہ اَوُ تادیسے مرادوہ بلندعمار تیں ہیں جو بلندو بالا ہوں اوریہاڑ کی طرح اونچی نِکل حائيں عربی ميں بياڑوں کوبھی اَوْ تَادُ الْاَدُ ضِ کيتے ہیں اِللہ اورناک کوبھی وَ تَد کہتے ہیں ا کیونکہ وہ چیرہ کے باقی اعضاء سے اونچا نکلا ہؤا ہوتا ہے۔ بیرمصری عمارتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ عمارتیں پہاڑوں کی طرح مثلث شکل کی بناتے ہیں اور رہائثی گنجائش کا خیال نہیں رکھتے بلکہ او نجائی کا خیال رکھتے ہیں۔پس **نج ی الْا وْ تَا ج** سے مُر ادنہایت بلندعمارتوں والے کے ہیں۔ جس کسی کومصر جانے کا موقع ملا ہووہ جانتا ہے کہ اہرام مصری کس قدراو نچے ہیں۔ دُور دُور ہےلوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں اوروہ جیران ہوتے ہیں کہاتی بلندی پروہ لوگ پتھر کس طرح اُٹھا کر لے گئے ۔اہرام اتنے بلند ہیں کہانسان کوان پرچڑھتے ہوئے کافی دیرلگ جاتی ہے۔مُیں باوجود اِرادہ اورخواہش کےان میں سے کسی پرنہیں چڑھ سکا۔ بلکہ ایک دوست ایک اہرام کے ا و پرچڑھ گئے تو انہیں اوپر جاتے ہوئے اِس قدر دیر ہوگئی کہ مجھے ڈر ہؤ ا کہ ہم رات کواند هیرا ہوجانے کے بعد وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوسکیں گے ۔قطب صاحب کی لاٹ کی بلندی کوان کی بلندی ہے کوئی نسبت ہی نہیں ۔ پورپین لوگ بھی انہیں دیکھ کر جیران ہوتے ہیں اوران کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہانسان کے برابر برابر پتھروہ اتنی بلندی براُٹھا کرئس طرح لے گئے ۔ تو الله تعالی فر ما تا ہےتم فرعون کو دیکھو جوایسی مثلث عمارتیں بنا تا تھا جو بڑی بلندا ورمضبوط

تو اللہ تعالی فرما تا ہے تم فرعون کو دیکھو جوالیسی مثلث عمار میں بنا تا تھا جو بڑی بلندا ورمضبوط ہوتی تھیں ۔ فرما تا ہے اس تہذیب کے حاملوں نے اپنی اپنی ترقی کے زمانہ میں دنیا میں بہت فساد پیدا کر دیا تھا اور اپنی طافت کی وجہ سے سخت متنکبر ہو گئے تھے لیکن دیکھو کہ ہم نے بھی ان سے کیسا سلوک کیا اور کس طرح انہیں بربا دکر کے رکھ دیا۔

غرض بابلی تحریک میں عمارتوں کی تعمیر پراور رصدگا ہوں کے بنانے پرزیادہ زورتھا۔عادکے آثار میں ہرجگہ عظیم الثان عمارتیں نظر آتی ہیں۔ پہلے یورپ کے لوگ عاد قوم کے وجود سے انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عاد نام کی کوئی قوم نہیں گزری مگر ہیں سال سے جب سے کہ عاد کے آثار ملے ہیں وہ بھی ماننے لگ گئے ہیں کہ عاد نام کی ایک قوم ہوئی ہے بلکہ میں نے حال ہی میں ایک عیسائی مؤر خ کی کتاب پڑھی ہے جس میں وہ عاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عاد کے متعلق مؤر خوں کی سینکڑ وں صفحوں کی کتا ہیں اس سے زیادہ معلومات بیان نہیں کر سکیں جتنی

معلومات قرآن کریم نے اپنے چندالفاظ میں بیان کر دی ہیں۔ سل

با بلی تحریک کا فر کر گتب مقلا سه میں آتا ہے اس سے بھی قرآنی بیان کی

تصدیق ہوتی ہے چنانچہ بائبل میں آتا ہے۔

''اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر بناویں اور ایک ہُر ج جس کی چوٹی آسان تک پنچے اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ تمام روئے زمین پر پریشان ہوجائیں اور خداوند اس شہر اور ہُرج کو جسے بنی آدم بناتے تھے دیکھنے اُترا۔ اور خداوند نے کہا۔ دیکھو! لوگ ایک ہی اور ان سب کی ایک ہی ہولی ہے اب وے یہ کرنے لگے۔ سوؤے جس کام کا ارادہ رکھیں گے اس سے نہ رُک سکیں گے۔ آؤ ہم اُتریں اور ان کی بولی میں اختلاف ڈالیں تا کہ وے ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں' ہمالے

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہودی تاریخ کے مطابق بھی بابلی لوگوں کا بڑا کمال بلند عمارات بنانے میں تھا کیونکہ تو ریت کے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ دنیا میں زبانوں کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسی وقت بابل کے لوگوں نے ایک بلند عمارت بنانی شروع کی تھی تا وہ ان کے لئے ایک نشان قرار پائے اور اس کی وجہ سے وہ پراگندگی سے نی جا ئیں لیکن اللہ تعالی پراگندگی چا ہتا تھا اس لئے اُس نے اُن کو اِس ارادہ سے بازر کھنے کیلئے ان کی زبانوں میں فرق ڈال دیا۔ نتیجہ بیہ وَ اکہ اس قوم میں سے اتحاد مٹ گیا اور اُن کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ اس عمارت کے بنانے میں ناکا م رہے۔

جو وجہاس حوالہ میں دی گئی ہے وہ تو محض ایک کہانی ہے لیکن اس سے بیرتاریخی صدافت ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ اہلِ بابل او نچی عمارتیں بنانے میں پیرِطُو لی رکھتے تھے اور ایسی بلند عمارتیں بناتے تھے جن کود مکھ کرشُبہ ہوتا تھا کہ گویاوہ آسان سے باتیں کررہی ہیں۔

قرآن کریم میں بھی فرعون کی نسبت اس حوالہ کے مشابدایک بات بیان کی گئی ہے لیکن اِس فرق کے ساتھ کہ بائبل میں تو خدا تعالیٰ کی طرف اس بیہودہ خیال کو منسوب کیا گیا ہے کہ کہیں انسان بلند عمارت بنا کر اُلو ہیت کے مقام کو حاصل نہ کر لے اور قرآن کریم نے اس لغو خیال کو فرعون کی طرف منسوب کیا ہے جس کی صدافت کا کوئی ا نکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی نسبت

# فرماتا ہے کہ اس نے ہان سے کہا کہ فا وقد دی نی نی ما من عمل الطّیفِ فاجعل لِّی صَوْرَ عَلَی اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهِ مُوْسَى الْوَالِيْ لَا ظُنُّهُ مِنَ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ الْعَالَ اللَّهِ مُوْسَى الْوَالِيْ لَا ظُنُّهُ مِنَ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ اللَّهِ مُوسَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

یعنی فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو فرعون نے اسے سُن کرا پنے انجینیر ہامان کو بُلا یا اوراُ سے حکم دیا کہ تھیر وں کولگا دواوراییا اُونچامحل بناؤاور ایسے سُن کرانچول کررکھ دیں اورموسیٰ کے خدا الی ایسی دُوربینیں اور مصدگا ہیں تیار کروکہ ہم آسان کے راز کھول کررکھ دیں اورموسیٰ کے خدا کاسُراغ نکال لیں۔

اسى طرح سورة مومن مين آتا ہے۔ وَقَالَ فِي عَوْنُ يَلِهَا لَمِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّنَ آبُلُغُ الْأَسْبَابَ - آسْبَابَ السَّمُونِ فَاطَّلِعَ إِلَّى إِلْهِ مُوسَى وَإِنَّى كَ ظُنُّكُ كًا ذِبًّا م لل كفرعون ني انجينيد بإمان سيكها كه مارے لئے ايك ۔ قلعہ بناؤ مگر وہ اتنااونچا ہو کہاس پر چڑھ کر ہم آسان کے رازمعلوم کرسکیں اورموسیٰ کے خدا کا پیتہ لگالیں ۔ بیرمطلب نہیں کہ آسان پر پہنچ جائیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اتنا بلند ہو کہ وہاں ہے آسان کا نظارہ آ سانی سے ہو سکے ۔ وہاں ہم بڑی بھاری دُ وربینیں لگا ئیں گے اورموسیٰ کے معبود کو دیکھیں گےاور آخر میں کہا کہ مُیں تواہے بالکل جھوٹاسمجھتا ہوں ۔ یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ مجھے شُبہ ہے کہ شاید جس خدا کا موسیٰ ذکر کرتا ہے وہ صحیح ہے تبھی تو میں ایک اُونچامحل اس کی تلاش کیلئے بنانا جا ہتا ہوں میرے اِس حُکم کی غرض شبہ ہیں بلکہ میری غرض موسیٰ کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا ناہے۔ اسی طرح عاد کے متعلق ایک اور آیت میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی اونجی عمارتیں بنایا کرتے تھے اور وہ یہ ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ أَتَكِنُوْنَ بِكُلِّ دِيْجِ أَيْدَةً تَعْبَنُوْنَ بِ وَتُتَخِذُونَ مَصَانِعَ كَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ - وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّا رِيْنَ ا فر ما تا ہے عاد قوم سے مخاطب ہو کر ہم نے کہا تھا کہتم لوگ ہر پہاڑی پرشا ندار عمارتیں بناتے ہو اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور کیمسٹری کے مرکز تیار کرتے ہواور خیال کرتے ہو کہتم ہمیشہ قائم ر ہو گے جیسے پورپ کے لوگ آج کل یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی تہذیب ہمیشہ قائم رہے گی۔ (هَـصَانِعَ ہے مُر اوفیکٹریاں اور کیمیکل ورئس ہیں ) پھرفر مایا جب تم کسی ملک پرغلبہ یاتے ہوتو تم اُس جگه کی تهذیب کو بالکل تاه کر دیتے ہواوران کی تهذیب اوران کے تمدّن کی جگها بنی تهذیب اورایناتمدّن قائم کرتے ہو۔ (جَبُّ ۔۔۔اد کے معنی ہیں دوسرے کو نیچا کر کے اپنے آپ کواونیجا کرنے والا۔اورایک مطلب یہ ہے کہ دوسری اقوام کے تمدّ ن اور تہذیب کو تباہ کر کے اپنے

تمدّ ن اور تہذیب کو دُنیا میں قائم کرتے ہیں )

وَالْمَا بَطَشَنْهُمْ بَطَشْتُهُمْ بَعَبَا إِیْنَ سے بیاستنباط بھی ہوسکتا ہے کہ آلاتِ جنگ کی ایجاد کا کمال انہیں کے زمانہ میں ہؤا۔ چنانچہ جس رنگ میں انہوں نے پہاڑوں میں عمارتیں بنائیں ہیں، ان سے بعض مؤرخین نے نتیجہ نکالا ہے کہ اس قوم نے باروداور ڈائنامیٹ ایجاد کر لیا تھا۔ ان معنوں کی رُوسے آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ تم ایسے ایسے سامانِ جنگ ایجاد کرتے ہوجونہایت ہی مُہلک ہیں اور تم ان کے ذریعہ سے باقی اقوام کو تباہ کر کے اپنی تہذیب اور اپنا تمدّن قائم کرنا چاہے۔

موجودہ مغربی تہذیب کی بُنیا دبھی ایک فلسفہ ہے اور وہ مغربی تہذیب کی بُنیا دبھی ایک فلسفہ پر ہے اور وہ مغربی تہذیب مغربی کا فلسفہ فلسفہ فلسفہ فلسفہ فلسفہ کا فلسفہ ہے جس کی بُنیا دمشا ہدہ اور تجربہ پر ہے۔ اسی فلسفہ کی وجہ سے مغربی تہذیب نے قومیّت کا شدیدا حساس پیدا کر لیا ہے۔

خالص قربانی انسان جھی حاصل کرسکتا ہے جب وہ سمجھتا ہو کہ اس دُنیا کے علاوہ بھی کوئی اور دُنیا ہے اور اگر میں نے دوسروں کیلئے قربانی کی تو گومکیں اِس دنیا کا نفع حاصل نہ کروں مگر مجھے روحانی فائدہ پہنچے گالیکن جس کو یقین ہو کہ جو کچھ ہے یہی دُنیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ملے مجھے ہی ملے کسی دوسر سے کونہ ملے۔

پس انہائی نیشند نے مراس کا ایک است کا نتیجہ ہے اور پھراس کا ایک نتیجہ ہے اور پھراس کا ایک نتیجہ یہ کہ تعیش پیدا ہو جا تا ہے۔ ہر شم کے آرام کے سامانوں ، کھانے پینے اور پہننے کے سامانوں میں زیادتی کی خواہش بھی مادیت ہے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان یہ ہجھتا ہے کہ جو کچھ مئیں نے حاصل کرنا ہے۔ اس و نیا میں حاصل کرنا ہے۔ پس جو مزہ اُڑایا جاسکتا ہے اُڑالویہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب نے تعیش کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔

رومن تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق فرق ہے کہ رومیوں میں قانون کی حکومت فرق ہے کہ رومیوں میں قانون کی حکومت تھی اور اس وجہ سے ان کا فلسفہ گلیات سے بُو ئیات کی طرف رجوع کرتا تھا۔ چنا نچہ رومی تہذیب اور فلسفہ میں ممیں یونانی تہذیب اور فلسفہ کوشامل سمجھتا ہوں۔ فلسفہ کی تمام شاخیں اسی اصول کے تابع ہیں۔ ان کی طب کود کیھواس کی بنیا دگلیات پررکھی گئی ہے اور پھر اس سے بُو ئیات اخذکی گئی ہے اور پھر اس سے بُو ئیات کوان سے ہیں۔ ان کے فلسفہ النہیات کا بھی یہی حال ہے۔ پہلے گلیات تجویز کر کے پھر جُو ئیات کوان سے

اخذکیا گیا ہے۔ سیاست کا بھی یہی حاصل ہے کہ پچھ گلّیات تجویز کر کے ان سے بُو ئیات کو اخذکیا گیا ہے لیکن موجودہ مغربی تہذیب کی بُنیا و چونکہ مادیت پر ہے یعنی بُو بُیات کے تجربہ اور مشاہدہ پر اُن کے ہاں سب زور بُو ئیات پر ہے۔ گلّیات کو یا تو بیلوگ بُو بُیات سے اخذ کرتے ہیں یا پھر گلّیات کے وجود ہی کو فغواور فضول قرار دے دیتے ہیں۔ ایک یونانی طبیب ہر بیاری کو چاروں خِلطوں آل میں محصور قرار دے کر گلّیا تِ طب سے مرض کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ گر ایک طبّ جدید کا ماہر ہر مرض کی مخصوص علامات کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ اور قطعاً اس کی ضرورت نہیں شجھتا کہ تمام امراض کو کسی خاص سلسلہ کی کڑی قرار دے۔ اور قطعاً اس کی ضرورت نہیں شجھتا کہ تمام امراض کو کسی خاص سلسلہ کی کڑی قرار دے۔

جہاں تک معلومہ تاریخ کاتعلق ہے دُنیوی تحریکوں میں سے یہی پانچ تحریکیں دُنیا میں نظر آتی ہیں اور تمام دُنیا کی حکومتوں اور علوم اور تہذیبوں پران کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ باقی سب حکومتیں اور فلفے ان کے تابع نظر آتے ہیں۔ انہیں اگران سے اختلاف ہے تو جُزوی ہے۔ بعض فلفے ان کے فلسفوں سے جُدا ہوکر بظاہر ایک نئی صورت اختیار کر گئے ہیں اور بعض بہت تھوڑ نے تغیر سے انہی فلسفوں کے ترجمان بن گئے ہیں۔

ان پانچوں تر یکوں کی کا میا بی کا سبب یہی تھی کدان کے ساتھ ایک پیغام تھا۔ یہی تھی کدان کے ساتھ ایک پیغام تھا۔

وہ صرف تلوار سے ملک کو فتح نہیں کرتے تھے بلکہ اس ملک کے ذہنوں کو بھی اپنا غلام بناتے تھے اس لئے جب ان کی حکومت تباہ بھی ہو جاتی توان کا فلسفہ تباہ نہ ہوتااور وہی غلام اس فلسفہ کو لے کر دُنیا میں حکومت کرنے لگ جاتے تھے اور اس طرح ایک ذہنی اور علمی تناسل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان تحریکوں کے بانی سنت الہی کے ماتحت کچھ عرصہ تک حکومت کر کے مٹ گئے مگر ان کی تخریکیں دیر تک قائم رہیں اور آج تک بھی ان میں سے کئی کا وجود مختلف صور توں میں پایا جاتا ہے۔ چنا نچہ ہندوستان میں اب تک آرین تہذیب کا بیا ثر موجود ہے کہ برہمن اور کھتری ، شودر کو استے یاس تک تھیکئے نہیں دیتے۔

کچھ عرصہ ہؤ امدراس کا ایک واقعہ بعض اخبارات نے بیان کیا تھا جو یہ ہے کہ ایک برہمن کے بیٹے نے کسی چمارن سے شادی کرلی۔ ماں باپ نے اس کا گھر الگ کر دیا اور وہ علیحدہ اس چمارن کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ ایک دن ماں باپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کا ایمان دیکھنا چاہئے کہ کہیں چمارن سے شادی کر کے اس کا دھرم تو نہیں جاتا رہا۔ چنانچے انہوں نے اسے ایک دن گھر

میں بُلا کرخوب اچار کھلا یا اور پانی کے جس قدر گھڑے تھے وہ یا تو توڑ پھوڑ دیئے یا کہیں پھپا کر کھ دیئے۔ جب اس نے خوب اچار کھا لیا تو اُسے بیاس لگی مگر اس نے اِدھراُ دھر دیکھا تو پانی موجو دنہیں تھا اس لئے وہ پانی نہ پی سکا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گھر ماں باپ کے گھر سے کوئی میل بھر دُ ورتھا۔ وہاں وَ وڑا وَ وڑا بہنچا اور بیوی سے کہنے لگا جھے سخت بیاس لگی ہوئی ہے پانی ہے تو پلا وُ۔ وہ کہنے گئ پانی تو ہے مگر برتن میرا ہے آگر کہوتو اپنے برتن میں پانی پلا دُ وں؟ وہ کہنے لگا بیتو دھرم کے خلاف ہے۔ آخر جب بیاس سے اس کا بہت ہی بُرا حال ہؤ ا اور اُس نے سمجھا کہ اب میس مُرا جا تا ہوں تو بیوی سے کہنے لگا اپنے مُنہ میں پانی ڈ ال کر میرے مُنہ میں ڈ ال دے۔ چنا نچہ اس نے مُنہ میں پانی لیا اور اُس کے مُنہ میں گُلّی کر دی۔ ماں باپ جو کہیں چُھپ کر دے۔ چنا نچہ اس نے مُنہ میں پانی لیا اور اُس کے مُنہ میں گُلّی کر دی۔ ماں باپ جو کہیں چُھپ کر بیتمام نظّارہ د کیور ہے تھے وَ وڑتے ہوئے آئے اور اپنے بچے سے یہ کہتے ہوئے چھٹ گئے کہ شکر ہے پرمیشور کی وَ یَا اُلْ ہے جمارے بچہ کا دھرم بھرشٹ میں نہیں ہؤ ا۔

یہ قصداتی گہر نے سلی تعصّب کا ایک مفتحکہ خیز ظہور ہے۔ جوآ رین تہذیب کی خصوصیات سے ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک اس تہذیب کے گہر سے اثرات کروڑوں آ دمیوں کے دلوں پر منقش ہیں جس کی وجہ سے برہمن شودر کا جھگڑا اب تک ہندوستان میں چلا جاتا ہے۔

سیتہذیبی فلنے بعض دفعہ مخلوط بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان میں اور نئی چیزیں آ ملتی ہیں مگر اصلی فلنفہ کا نشان موجود رہتا ہے مٹتانہیں۔ چنا نچہ موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں اسی قتم کا ایک تعیق ر رُونما ہور ہا ہے۔ اگریزوں کی لمبی حکومت نے اور مغربی اقوام کی ترقی نے ہندوستان میں مغربیت کا پودا پیدا کر دیا ہے جوروز بروز جڑ پکڑتا جاتا ہے اور اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلتی جاتی ہیں خصوصاً تعلیم یا فتہ لوگوں میں جن کا اوڑھنا بچھونا ہی مغربیت ہے وہ مغربیت کے رنگ میں پورے طور پر رنگین ہیں اور اُسی کی عینک سے ہر شے کو دیکھتے ہیں۔ آزادی کی تہذیب نے اس تہذیب کو ایک دھی گا لگایا ہے مگر اُسی طرح جس طرح قدیم زمانہ میں ہوا کرتا تھا یعنی سطی تہذیب کو ایک دھی اگریزی حکومت ہندوستان سے جاتی تسخیر ات کے ساتھ مغربی فلنفہ کو اپنالیا گیا ہے۔ اگر آج انگریزی حکومت ہندوستان سے جاتی رہے تو بھی انگریزی حکومت ہندوستان سے جاتی دستور ہوگا اور کونسلوں کے پیکروں کے سامنے جب بھی کوئی مشکل سوال آئے گا وہ یہی کہیں گدستور ہوگا اور کونسلوں کے پیکروں کے سامنے جب بھی کوئی مشکل سوال آئے گا وہ یہی کہیں گکے دستور ہوگا اور کونسلوں کے جواب دونگا اور غور سے مُراداُن کی میہ ہوگی کہ مغربی پارلیمنٹوں کے دستور کود کیچے نکالوں گا کہ جھے اس موقع پر کیا فیصلہ کرنا چا ہئے۔ گویا بیت نے پیسے جب جو

ہندوستان میں پیدا ہوگا و بیا ہی ہوگا جیسا کہ انگلتان میں مسٹر بالڈون (BALDWIN) کے لیے ہے یا آئندہ ان کی جگہ شاید میجرایٹلی جگہ مسٹر چیمبرلین (CHAMBERLAIN) نے لیے لیے ہے یا آئندہ ان کی جگہ شاید میجرایٹلی جگہ مسٹر چیمبرلین (MAJOR ATTLEE) کے لیں۔ ورنہ اگر کوئی نئی تہذیب اس عرصہ میں رونما نہ ہوئی تو مغربیت ہی یہاں حکومت کررہی ہوگی گواس کی شکل کسی قدر بدل گئی ہو۔ گا ندھی جی جوایک فلسفہ کے موجد کہے جاتے ہیں وہ بھی باو جود زبانی مغربیت کے اثر کورڈ کرنے کے اسی فلسفہ کے تابع چل رہے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی نئی بات سوچتے ہیں وہ اسی مغربی تہذیب کے تابع ہوتی ہے اور چونکہ مغربی تہذیب کی بھیاد مادیت پر ہے جس کا یہ اُصول ہے کہ مُنہ سے پچھا اور کہوا اور کمل پچھا اور رکھو، اس لئے گا ندھی جی کے پیروبھی منہ سے تو امن امن کہتے ہیں مگر اندر سے لڑائی کی تیاریاں جاری رکھتے ہیں۔ اُتباع منہ سے شور مجاتے ہیں کہ آ ہنسا تا کم کروم آ ہنسا قائم کرومگر عملاً ہرا ختلاف کے موقع پر بیسے۔ اُتباع منہ سے شور مجاتے ہیں کہ آ ہنسا تا کم کرومگر عملاً ہرا ختلاف کے موقع پر بیسے بیسے مسلمانوں کوذی کرا دیتے ہیں کہ وہ تاب کے موقع پر بیسے میں کہ تابع ہیں کہ اُسلسانوں کوذی کرا دیتے ہیں کوئلہ بیا صول صرف کہنے کیلئے ہیں عمل کرنے کیلئے نہیں۔ بیسے بیسے بیسے بیسے کہ کہتے کیلئے ہیں ممل کرنے کیلئے نہیں۔

حقیقت ہے ہے کہ جب مادیت کے اثر کے نیچے انسان سیسمجھ لیتا ہے کہ اگلا جہان کوئی نہیں تو پھراسے اس شخص کو تباہ کرنے سے کونسی چیز روک سکتی ہے جسے وہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ تو ہر رئگ میں اپنے مدِّ مقابل کو زِک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس کا نگر تی گومُنہ سے یہ کہتے جا ئیں کہ ہم گاندھی فلسفہ کے پیرو ہیں مگر حقیقتاً ان کا عمل مغربی فلسفہ پر ہی ہے اور جب تک مادیت کا اثر ان کے دلوں پر سے دُورنہ ہوگا وہ یورپ کے واقعات کو ہندوستان کی سٹیج پڑمثیلی رنگ میں دکھاتے رہیں گے۔

غرض ان پانچوں تحریکوں کی کا میا بی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے پیچھے ایک فلسفہ تھا۔ ان کے بانی ، لوگوں کے مُلک پر ہی قبضہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دل و د ماغ کو بھی غلام بنالیتے تھے جو غلامی کہ جسمانی غلامی کے دُور ہو جانے کے بعد بھی بعض دفعہ سینکڑوں ہزاروں سال تک جاری رہتی تھی۔

نر ہمبی د نیا میں بھی حقیقی کا میا بی فی میں بھی جھی گا میا ہی ہی قانون جاری ہے۔ اس میں بھی حقیقی کا میا بی انقلاب کے ذریعہ سے اور قلاب ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر انقلاب نہ ہوتی ذہر بیت ہوتی کہ یہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے اور قانونِ قدرت خدا کا فعل ہے اس کونظرانداز کر کے کا میانی نہیں ہو عتی۔

انقلاب کے معنی ہیں کسی چیز کا گلیۃ ً بدل جانا۔اب اگرتم ایک پُرانی عمارت کی جگہ پرنئ عمارت بنانا چاہوجس کا نقشہ بالکل نیا ہوتو لا زماً تمہیں پہلی عمارت کو گرا دینا پڑے گا اور کوئی بیوتوف ہی ہوگا جونئ عمارت تو بنانا چاہے گر پُرانی عمارت کوتو ڑنے کیلئے تیار نہ ہو۔

قرآن كريم ني بهى ند ببى تق كواس إنقلا بي طريق سے وابسة قرار دیا ہے۔ چنا نچ الله تعالى فرما تا ہے۔ وَمَا نُوْسِلُ الْمُوْسِلِيْنَ اِلَّا مُبَيْسِوْرِيْنَ وَمُنْوْرِيْنَ مَنْ وَاصْلَحَ فَلَا عَدَا نُوْسِلُ الْمُوْسِلِيْنَ اِلَّا مُبَيْسِوْرِيْنَ وَمُنْوْرِيْنَ مَنْ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَهُوْرُ نُوْنَ \_ وَاللَّذِيْنَ كُذَّ بُوْا بِالْمِيْنَا يَمَسُهُ مُوالْعَذَا بُ بِمَا كُوْا يَفْسُقُونَ اللَّهُ مُالْعَذَا بُ بِمَا كُوْا يَفْسُقُونَ اللَّهِ مَا نُوْا يَفْسُقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ الللَّاللَّا اللَّهُ ال

کہ ہم دُنیا میں جب بھی کوئی رسول جیجتے ہیں وہ ہمیشہ دُنیا میں دواعلان کرتا ہے۔ایک تو یہ کہ اس کی آ مدسے پہلے جو نظام جاری تھا وہ اس کی موت کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی لائے ہوئے سٹم کے متعلق غیرمہم الفاظ میں اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں دُنیا میں قائم کیا جائے گا اور کسی اثریا دباؤکی وجہ سے یاکسی قوم سے مجھوتہ کرنے کی غرض سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی۔ان اعلانات کے بعد جولوگ تو اس جدید سٹم کے تابع اپنے آپ کو کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں وہ تباہی سے نے جاتے ہیں جو ایسانہیں کرتے وہ آ ہتہ آ ہتہ مٹ جاتے ہیں۔

آخلہ کے معنی اپنے آپ کو کسی چیز کے مطابق بنا لینے کے ہیں۔ پس عمل صالح کے بیم عنی ہیں کہ وہ عمل جواس نئی تحریک کے مطابق ہوں۔ عمل صالح کے معنی نیک عمل کے نہیں ہوتے جیسا کہ عام طور پرلوگ سجھتے ہیں۔ نیک کام اور عملِ صالح میں فرق ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا ایک نیک کام ہے۔ کیان اگر کوئی شخص جہاد کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دی تو ہم کہیں گے کہ اس نے عملِ صالح نہیں کیا۔ یاروزہ ایک نیک عمل ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد کے موقع پر بعض روزہ رکھنے والوں کے متعلق فرمایا کہ آج وہ لوگ جو بے روزہ شے ثواب میں روزہ داروں سے بڑھ گئے ہیں کیونکہ اِن روزہ داروں نے ایک حالت میں روزہ رکھا جب کہ روزہ نہرکھنا حالات کے کہا ظرے نادہ مناسب تھا۔

غرض عملِ صالح عربی زبان میں مناسبِ حال فعل کو کہتے ہیں۔ پس فکمی اُ مُن وَاصْلَحَ مَلَ مُن وَاصْلَحَ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جولوگ رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے نمازیں پڑھیں اور روز بے رکھے وہ ہلاکت سے نے گئے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے انبیاء

کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کوڈھال لیا اور اس عمارت کی اینٹ بن گئے جس کی تغمیر وقت کے نبی کے جس کی تغمیر وقت کے نبی کے ہاتھوں ہور ہی ہوتی ہے ان کے لئے کوئی خوف اور کوئی گؤن نہیں لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق نہیں بناتے اور نئی عمارت کا گزو بننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یک تشکہ مُرانَعَدُّا بُ بِمِما گُلُوْا یک فُلُوا یک فُلُوا یک فُلُوا کا فیراب اُتر تا ہے اور بوسیدہ عمارت کی طرح انہیں تو ڈکرر کھ دیتا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی بھی وُنیا میں آتا ہے بعثن انبیاء کا مقصد وہ اس لئے آتا ہے کہ اپنے سے پہلے نظام کوتوڑ دے اور ایک نیا اس میں جات کی اس کے نظام کوتوڑ دے اور ایک نیا انقام کوتوڑ دے اور ایک نیا

نظام قائم کرے اور اس کی آمد کے بعد وہی حیاتِ ٹو پاتا ہے جواس کے نظام کو قبول کرے۔ یہ بات ہر نبی کی بعث کے بعد ضرور ظاہر ہوتی ہے خواہ وہ نبی چھوٹے ہوں یا بڑے لین جوا ولوالعزم رُسل ہوں اُن کے آنے پرتو گویا ایک قیامت آجاتی ہے جس طرح کدان جدید تحریکات کے ظہور پر ہوتا ہے جن کا ذکر میں اُوپر کر آیا ہوں۔ ہاں جوشر عی رسول آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے نبی کے نظام کو بھی توڑ دیتے ہیں لیکن جوشر یعت نہیں لاتے گو وہ پہلے نبی کے نظام کو تو نہیں توڑ تے لیکن اُس رائج الوقت نظام کو ضرور توڑ دیتے ہیں جو پہلے شریعت لانے والے نبی کی شریعت کو بگاڑ کر لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق قائم کر لیا ہوتا ہے۔

نظام توضیح ہو،صرف لوگوں نے اسے بھلا دیا ہوتو اللہ تعالیٰ اسی پہلے نظام کو بیجے نسسے پھر دنیا میں قائم کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیدونوں قدرتیں حاصل ہیں ۔

پھر فرما تا ہے آگھ تھ کھ آت اللہ کہ کہ کہ السّماؤت و الا رُض کیا تہمیں معلوم نہیں کہ مرابیا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک انقلابِ عظیم کے پیدا کرنے کیلئے اور ایک نیا آسان اور ایک نیا آسان اور ایک نیا آسان اور ایک نی تا ہیں۔

بیظا ہر ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے گفا رکواس امر کا تو غصہ نہ تھا کہ ان کے خیالات کے خلاف ایک خیال رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصوّر کر کے بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قر آن کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ پس فر مایا۔ اگر م تک کھر آگا اللہ کہ السّا ملوج و الاگر خس اے انکار کرنے والو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خداز مین و آسان کا بادشاہ ہے؟ پس جب اُس نے اس بادشا ہے والیہ نے اصول پر قائم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا ہونے کو کون بادشا ہے؟

بعدیا تو نا قابلِ عمل ہوجاتا ہے یا لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ نا قابلِ عمل وہ دوطرح ہوتا ہے یا لوگ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں یا زمانہ کے مطابق اس کی تعلیم نہیں رہتی ۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس تعلیم میں تصرف کر دیتے ہیں اور یا پھر تعلیم تو محفوظ ہوتی ہے مگر زمانہ چونکہ ترقی کر جاتا ہے اس لئے وہ قابل عمل نہیں رہتی ۔ اس کی مثال الیس ہے جیسے کسی کا لباس پھٹ جائے اور اسے نیالباس ہلوانے کی ضرورت پیش آئے ۔ یا بچہ ہوا ور اس کا لباس ہوتوا چھا، لیکن قد بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے قد پر پہلالباس درست نہ آتا ہوا ور نیالباس تیار کروانا پڑے ۔ اس طرح تعلیم یا تو اس لئے بدلی جاتی ہے کہ وہ خراب ہوجاتی ہے یا اس لئے بدلی جاتی ہے کہ انسانی حالت میں ایسا تعلیم اس کے مطابق نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما تا ہے کہ ابساس کیلئے دوسری تعلیم کی ضرورت ہے۔

یہ جوتعلیم کے خراب ہو جانے کی صورت ہے یہ بھی در حقیقت اسی وقت واقع ہوتی ہے جب وہ تعلیم نا قابلِ عمل ہو جائے ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالی اپنے دین کا خودمحافظ ہوتا ہے۔ ہاں اس

تعلیم کی ضرورت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی بندوں سے کہتا ہے کہ اب بیشک اس میں تخیر و تبدّ ل کرلو مجھے پر واہ نہیں۔ جیسے گھر میں بعض دفعہ کوئی خراب اور پھٹا پُر انا کپڑ اہوا ور پچہ اسے پھاڑے تو ہم پر واہ نہیں کرتے اسی طرح مذہب میں قطع و ہرید کی اجازت اللہ تعالی اُسی وقت دیتا ہے جب زمانہ کواس تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے حالات نئی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ پس اُس وقت اللہ تعالی اُس فرسودہ مذہب کی حفاظت جھوڑ دیتا ہے اور بندوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اس میں تبصر قف کریں اور اس سے کھیلیں۔ انسان یہ ہجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم سے کھیل رہا ہے حالا نکہ خدا اس تعلیم کوز مانہ کے مطابق حال نہ پاکراسے بندوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔

پس فرمایا که پیغام الهی کے متعلق دوہی صورتیں ہیں:

(۱) جب وہ نا قابلِ عمل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر تعلیم لاتے ہیں۔ بہتر کا لفظ اس کئے استعال کیا کہ پہلی تعلیم نا قابلِ عمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب اس سے بہتر کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر بہتر کی ضرورت نہ ہوتی تو پہلی تعلیم ہی کافی ہوتی ۔اسی حقیقت کے اظہار کیلئے نَا ت بِیکی تعلیم ہی کافی ہوتی ۔اسی حقیقت کے اظہار کیلئے نَا ت بِیکی تھی ہے تھی کے الفاظ استعال فرمائے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جب تعلیم تو قابلِ عمل ہو گرلوگ اس پر عمل ترک کر دیں اور اپنے لئے خود ایسے قواعد تجویز کرلیں جو الہی تعلیم کے مخالف ہوں۔ اس حالت میں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پُر انی تعلیم کی حکومت کواز سرنو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے فر مایا آڈر میٹیل بھا یعنی جب تعلیم اصلی حالت میں موجود ہوصرف لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو تو ہم پھرویی ہی تعلیم لے آتے ہیں یعنی اسی تعلیم کو دوبارہ قائم کردیتے ہیں۔ مِشْ سل کا لفظ خدا تعالیٰ نے اس لئے استعال کیا ہے تا یہ بتائے کہ پہلی تعلیم چونکہ مَر چکی ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک رنگ میں پہلی تعلیم کامِثل ہوتی ہے۔

پس اس آیت میں بتایا گیاہے کہ پیغام الہی بھی ایک عرصہ کے بعد:

(۱) يا قابلِ عمل نہيں رہتا۔

(۲) یالوگ اس پرعمل ترک کردیتے ہیں۔

قابلِ عمل ندر ہنا دوطرح ہوتا ہے: -

(۱) لوگ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔

#### (۲) زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں رہتی ۔

ان دونوں حالتوں کے مقابل پراللہ تعالی کی بھی دوسنتیں جاری ہیں۔ جب کلام نا قابلِ عمل ہوجائے تو اللہ تعالی اسے مشتوخ کر دیتا ہے۔ اوراس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جار ہا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ عمل ترک کر دیں لیکن تعلیم محفوظ ہوتو اللہ تعالی اس کلام کو دُہرا دیتا ہے۔ اوراس کامِشُل نازل کر دیتا ہے لیخی اس تعلیم میں ایک نئی زندگی ڈال دیتا ہے۔

اِس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا ہے کہ کیاتم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اِس بات پر قادر نہیں۔ان الفاظ سے وہ معنی جو عام طور پر اس آیت کے کئے جاتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے ردّ ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے تات نہیں۔قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں منسوخ ہونے سے قدرتِ اللی کے اظہار کا کوئی بھی تعلق نہیں۔قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں یا یا جاتا ہے جو مکیں نے کئے ہیں۔

پھریہ جو فرمایا ہے کہ آگہ مُتعظم آت اللہ کہ مُلک السّماؤت وَالاَرْضِ اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر کلام جب آئے یا جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، وہ ایک انقلاب چاہتا ہے اور یہی امرلوگوں کے خیال میں ناممکن ہوتا ہے مگر اللّٰہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے خواہ نئے کلام کے ذریعہ سے وہ انقلاب پیدا کر دے خواہ پُرانے کلام ہی کو زندہ کر کے انقلاب پیدا کردے۔

یہ معنی جو مئیں نے کئے ہیں گوجد ید ہیں لیکن آیت کے تمام کھڑوں کا حل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے مفتر اس کے معنی بید کیا کرتے تھے کہ قرآن میں بعض آئیں اللہ تعالی نازل کرتا اور پھرانہیں منسوخ کر دیتا ہے۔ خالف ان معنوں پر شخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اسے منسوخ کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے حکم نازل کرتے وقت بیم نہیں ہوتا کہ بیم لوگوں کے مناسب حال نہیں۔ دوسر بے ننخ سے تو اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ پھراس کے ذکر کے بعد اس فقرہ کے کیا معنی ہیں کہ آت اللہ علی میں پڑ قدر فیر کی مرجومعنی میں کے ذکر کے بعد اس فقرہ کے کیا معنی ہیں کہ آت اللہ علی میں پڑ قدر فیر کے ہیں ان میں ایک زبر دست قدرت کا اظہار ہے بی آسان کا منہیں کہ ایک ایسے قانون کو جولوگوں کے دلوں پڑ شش فیلی الم کے جولوگوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں اللی قانون کو پس پُشت ڈال چی ہواور اس کی خوبیوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں اللی قانون کو پس پُشت ڈال چی ہواور اس کی خوبیوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں اللی قانون کو پس پُشت ڈال چی ہواور اس کی خوبیوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں اللی قانون کو پس پُشت ڈال چی ہواور اس کی خوبیوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں اللی قانون کو پس پُشت ڈال چی ہواور اس کی خوبیوں سے غافل ہوگئی ہو پھراس مُر دہ قوم میں

سے ایک حصہ کو زند ہ کر کے اُ س بُھلا کی ہو کی تعلیم کی محبت اُ س کے دل میں ڈال د بے ا ور اس کے ذریعہ سے پھر اسی تعلیم کی حکومت وُ نیا میں قائم کر دے ۔ یقیناً یہ نہایت ہی مشکل کا م ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الثان قدرت پر دلالت کرتا ہے اور اسی قدرت کے مزید اظہار کیلئے آیت کے آخر میں یہ مزید الفاظ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں کہ ٱلمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ كَيَاتَهُمِينَ عَلَمْ نَهِينَ كَهِ زِمِين وآسان کی با دشاہت خداہی کے ہاتھ میں ہےاوروہ ایساانقلاب نہایت آسانی سے پیدا کرسکتا ہے۔ س **معنی** غرض اولوالعزم انبیاءایک قیامت ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے کے پُرانی نسل مِٹا دی جاتی اور ایک نئی نسل قائم کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ نیا نظام قائم کرتے ہیں ان کے زمانہ کو مذہبی اصطلاح میں یوم قیامت بھی کہتے ہیں ۔ ان کے زمانہ میں یوم قیامت کی دونوں خصوصیات یا ئی جاتی ہیں ۔ یعنی ایک دفعہ سب اہلِ زمانہ یرموت اور پھر دوسری دفعہا حیاء۔انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی پہلے تو دنیا پرموت طاری ہو جاتی ہےاور قُر بِالٰہی کے وہ تمام دروازے جو پہلے اس کے لئے گھلے تھے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھراس کے زمانہ کے نمی کے ذریعہ سے نئے دروازے قُر بالہٰی کے کھولے جاتے ہیں۔ گویا پہلی عمارت کو وہ گرا دیتے ہیں اور اس کی حگہ نئی عمارت کھڑی کرتے ہیں ۔خواہ پہلی عمارت منسوخ شُد ہ شریعت کی ہو یالوگوں کی خودسا ختہ عمارت ہو جسے محفوظ شریعت کومتر وک قرار دے کر لوگوں نے خود کھڑ ا کرلیا ہو۔اس ز مانہ کوقر آنی اصطلاح میں السَّاعَة بھی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے ذُیِّت لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی نسبت قرآن کریم مین آتا ہے ذُیّت لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیٰوةُ اللّهُ نُیکا وَ یَسْخَرُوْنَ مِنَ الّهِ نِینَ الْمَنُوا مِوَ الّهِ نِینَ اتّفَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْحَیٰوةُ اللّهٔ نُیکا وَ یَسْخَرُوْنَ مِن یَتَشَاءُ بِعَیْرِ حِسَابٍ مَنْ یَن جُولُوگ کافر بین آبین ورلی الْقِیلَ مَتِی عَلَی جُولُوگ کافر بین آبین ورلی زندگی کے سامان بڑے خوبصورت نظرآتے ہیں۔اوروہ ان لوگوں سے جومؤمن بین صفی کرتے ہیں۔ وراوہ ان لوگوں سے جومؤمن بین صفی کرتے ہیں۔ و اللّهٰ نِیْنَ النّفَقُوا فَوْقَهُمْ مَیُوْمَ الْقِیلَ مَتِهِ عَلَائِک قیامت کے دن مؤمن ان پر غالب ہوں گے۔

گو فَوْ قَلْهُ هُمْ يَوْ هُمَ الْقِيلِمَةِ وَ كَا نظارہ اس قيامت كے دن كوبھی ہوگا جومرنے كے بعد آنے والا ہے جبكہ كفار دوزخ میں جائیں گے اور مؤمن جنت میں مگر اس قیامت كے دن سے لوگ نصیحت نہیں حاصل كر سكتے اور اس آیت میں اس امر كوصد اقت كی دلیل كے طور پر پیش كیا گیا

ہے۔ پس اس آیت میں یومِ قیامت سے مرادوہ دن ہے جس دن محمصلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور کفارکوشکست، جس دن دنیانے بیہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ جواکیلا تھااور قوم کے ظلموں کا ستایا ہؤا'وہ حاکم ہوگیااوروہ جوملک کے بادشاہ متے محکوم بن گئے۔

ایک دوسری جگه قرآن کریم میں رسول کریم علی ایک دوسری جگه قرآن کریم میں رسول کریم علی التحقی الفتور التحقی التحقی التحقی التحقی التحقیق التحقیق

عاد کس طرح پیٹا؟ مُیں اس موقع پراس بحث میں نہیں پڑتا بلکہ میں آیت کے پہلے حصہ کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ اس چاند پیٹنے کے واقعہ پر تیرہ سَو سال گزر چکے ہیں اور چودھویں صدی کا نصف سے بھی زیادہ وفت گذر چکا ہے مگر قیامت ابھی تک نہیں آئی حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ چونکہ چاند پھٹ گیا ہے اب قیامت کو آئی سمجھو۔ بیسوال بھی خورطلب ہے کہ چاند کے پھٹنے کا اس قیامت سے کیاتعلق ہے جو مَابَعُد الْمَوْت آنے والی ہے؟ چاند کے پھٹنے سے قیامت موعودہ کی طرف اثارہ نکالنا تو وہی بات ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ ماروں گھٹنا پُھو ٹے آئی ۔ اصل بات بہ ہے کہ اس آیت میں قیامت سے مراد مَابَعُد اللّٰمَوْت قیامت نہیں بلکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ مراد ہے اوراً س روحانی احیاء کی طرف اثارہ ہے جو آپ کے بھٹیگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت ۔ چنا نچھلم تعبیرالرؤیا میں چاند سے مراد حکومت عرب بیشگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت ۔ چنا نچھلم تعبیرالرؤیا میں چاند سے مراد حکومت عرب بیشگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت ۔ چنا نچھلم تعبیرالرؤیا میں چاند سے مراد حکومت عرب بیشگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت ۔ چنا نچھلم تعبیرالرؤیا میں بھا ندسے مراد حکومت عرب بیشگوئی تھا عرب کی حکومت کے زوال کی نسبت ۔ چنا ند کے پھٹنے کا واقعہ عرب کے موجودہ نظام کا قیام ہوگا۔ پس ہم تم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کراو۔

کے نظام کا قیام ہوگا۔ پس ہم تم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کراو۔

ا بیار کرد کرد کے معنی میں میں ایسان کی کے معنی عرب سردار ہوتا ہے عربوں میں دیکھنے سے مرادعرب حکومت یا عرب سردار ہوتا ہے عربوں میں ایسانسلیم شکدہ تھا کہ غیر مذا ہب کے لوگ بھی اس سے یہی مراد لیتے تھے۔ چنا نچہ تاریخ میں آتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد یہود کے ایک سردار کی لڑی حضرت صفیہ ڈسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑی حضرت صفیہ ڈسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آئیں تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

دیکھا کہان کے ایک گال پر لمبے لمبے پھونشان تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بینشان کیسے ہیں؟
توانہوں نے کہا۔ یکا دَسُوُلَ اللّٰهِ! میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ چاندلوٹ کرمیری گود میں آ
پڑا ہے۔ میں اِس خواب سے گھبرائی اور میں نے اپنے خاوند کو بیخواب سنائی۔ اُس نے میرے
والد سے جو بہود کے بڑے علماء سے تھے اِس کا ذکر کیا۔ اُس نے جو نہی بیخواب سُی طیش میں آ
گیا اور زور سے میرے منہ پرتھیٹر مارا اور کہا کہ کیا تُو عربوں کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی
ہے؟ چاندسے مرا دتو خواب میں عربوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور اُس کے گود میں گرنے سے مراداُس سے نکاح ہے۔ بیتھیٹر اِس زور سے رسید کیا گیا کہ اس کا نشان میرے گال پر پڑ گیا اور اب تک
بیکے سے نکاح ہے۔ بیتھیٹر اِس زور سے رسید کیا گیا کہ اس کا نشان میرے گال پر پڑ گیا اور اب تک

غرض ثقّ القمر کا نظارہ جس رنگ میں بھی دکھایا گیا تھا در حقیقت ایک پیشگوئی پرمشمل تھا جو عرب کے نظام حکومت کی تباہی کی خبر دے رہی تھی۔ اِس کی وضاحت قرآن کریم نے اس آیت میں کی ہے اور بتایا ہے کہ چاند بھٹ گیا ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ عرب حکومت کا وقتِ آخرآ گیا اور اِس کی جگہ جلد ہی محمد رسول الله علیہ وسلم کی حکومت جاری کر کے روحانی قیامت برپاکر دی جائے گی۔

### لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْآفُلاکَ كُعِن لَوْ لَاکَ لَمَا خَلَقُتُ الْآفُلاکَ كُعِن كَالبام جوایک سے زیادہ نیوں

کو ہؤا ہے اِس کے بھی بہی معنی ہیں کہ تُو اپنے زمانے کے نظام کے لئے بطور ستون کے ہے۔ اگر تُونہ ہوتا تو ہم اِس عالَم کو جس کا مدار تجھ پر ہے پیدا ہی نہ کرتے۔ ورنہ پیمرا زنہیں کہ کُی انبیاء ایسے گذرے ہیں کہ اگران کا وجود نہ ہوتا تو اللہ تعالی اس عالَم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہر انقلابِ روحانی اپنے زمانہ کے نبی کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی روحانی قابلیتوں کا ظل ہوتا ہے اور نبی گویا اس انقلاب کے لئے بمنز لہ والد کے ہوتا ہے اور جس طرح بغیر باپ کے اولا زنہیں ہوتی اسی طرح روحانی انقلاب بغیر نبی کے نہیں ہوسکتا۔ پس بیہ کہنا درست اور ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ نبی ضہوتا تو وہ نئے روحانی آسان وزمین جو اس کے ذریعہ سے پیدا کئے گئے نہ پیدا کئے جاتے۔

لَوُ لَاکَ لَـمَا خَـلَقُتُ اُلاَفُلاکَ کاالہام حضرت میں موعودعلیہ السلام کو بھی ہؤاہے کی اور آپ سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہی الہام موچکا ہے۔ محلم اسرار الہام میں زمین و آسان سے مراد مادی نظام شدمدسی کولیا جائے تو یہ عجیب بات ہوگی کہ پہلے خدا تعالی

ایک نبی کو کہتا ہے کہ اگر تُو نہ ہوتا تو میں بیز مین و آسان نہ بنا تا۔ اور اس کے بعد ایک دوسر ہے نبی کو کہتا ہے کہ اگر تُو نہ ہوتا تو میں زمین و آسان کو نہ بنا تا پس بیدا مرواضح ہے کہ اس آسان و زمین سے مرا دروحانی نظام ہے جواس نبی کے ذریعہ سے دنیا میں قائم کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہروہ نبی جس کے ذریعہ ایسا انقلاب کیا گیا ہے اسے ایسا ہی الہام ہؤا ہوگا۔ ہاں ہم بیہ کہہ سکتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے زمانوں اور سب انسانوں کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اس لئے آپ کے لئے بیالہام سب زمانہ کو مدنظر رکھ کر سمجھا جائے گا اور باقی نبیوں کے لئے مخصوص الزمان اور خصوص المقام سمجھا جائے گا۔

اَفُلَاک کے معنی اور انجل جھی ان معنوں کا ثبوت ملتا ہے۔ متی باب ٦٥ یت ۱۸

میں لکھاہے۔

'' کیونکہ میں تم سے سے کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت کا ہر گزنہ مٹے گا۔ جب تک سب کچھ پورانہ ہو۔'' کی

اس آیت میں آسان و زمین سے مراد موسوی نظام ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک موسوی سلسلہ کا زمانہ ہے تو ریت کی تعلیم کومٹایا نہیں جاسکتا۔ ہاں جب بیسلسلہ مث جائے گاتب بیشک یہ تعلیم کو بیٹک یہ تعلیم کو بیٹک یہ تعلیم کو بیٹک یہ تعلیم کو منسوخ کردیا اور تو ریت میں بھی کھا ہے کہ موسیٰ کے بعد ایک اور شریعت آنے والی ہے۔ چنانچہ استثناباب ۱۸ آیت ۱۹ میں کھا ہے۔

'' میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے ٹجھ ساایک نبی ہرپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو پچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہے گا نہ سُنے گا تو میں اُس کا حساب اُس سے لُوں گا'' <del>19</del>

إن آیات سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں:۔

(۱) یہودیوں کے لئے ایک اور نبی مبعوث ہونے والا ہے کیونکہ کھھا ہے۔'' میں ان کے لئے ایک نبی مبعوث کروں گا۔''

(۲) وہ موسیٰ کی طرح صاحبِ شریعت ہوگا۔ کیونکہ لکھا ہے۔'' میں تجھ ساایک نبی ہر پاکروں گا۔'' (۳) وہ نبی بنوا ساعیل میں سے ہوگا نہ کہ بنوا سرائیل میں سے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ نبی''ان کے بھائیوں میں''نہ کہ ان میں سے ۔

(۴) یہود کے لئے اسکی اطاعت فرض ہوگی کیونکہ لکھا ہے کہان کے لئے وہ نبی مبعوث ہوگا۔

(۵) اگریہوداس کی باتیں نہ مانیں گے تو تباہ کئے جائیں گے اوران کی قیامت آ جائے گی کیونکہ لکھاہے کہ جواسکی باتیں نہ سنے گا۔''میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔''

اس پیشگوئی کی موجودگی میں نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت میٹے کا منشاء یہ تھا کہ مادی نظامِ مشمسسی کے قیام تک موسوی شریعت قائم رہے گی۔ ظاہر ہے کہاس کا منشاء یہی تھا کہ جب تک دوسرانظامِ روحانی قائم نہیں ہوتا موسوی شریعت کا ہی دَوردَورہ رہے گا اوراس میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا۔

مسیح موعود کیلئے قرآن میں لفظِ قیامت زمانہ کیلئے ہی قرآن کریم میں

قيامت كالفظاستعال مؤاج - چنا نچا الله تعالى فرما تا ج - لآ ا قيسمُ بِيتَوْمِ الْقِيلَمَةِ - وَلَا اَقْسِمُ بِيتَوْمِ الْقِيلَمَةِ - وَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ - اَ يَحْسَبُ الْانْسَانُ الَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهَ - وَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ - اَ يَحْسَبُ الْانْسَانُ اللَّهُ مَهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْ

فرما تا ہے کا فرجو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں اور مُر دے دوبارہ زندہ نہیں ہو نگے یہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کے لئے شہادت کے طور پریوم قیامت اور نفسِ لوّ امہ کو پیش کرتے ہیں۔

اب یہاں بینی طور پریوم قیامت سے مراد دنیا کا کوئی واقعہ ہے کیونکہ یوم قیامت اور نفسِ لوّ امہ دو چیزوں کومُر دے جی اُٹھنے کے ثبوت کے طور پرپیش کیا ہے۔ اگریوم قیامت سے دنیا کی ہلاکت کے بعد کا یومِ قیامت مراد ہوتو یہ گواہی بے فائدہ ہوجاتی ہے کیونکہ جوامر مرنے دنیا کی ہلاکت کے بعد کا یومِ قیامت کے لوگ اپنے ایمان کی درسی میں کیا مدد لے سکتے ہیں؟ بحث تو اس بات پر ہورہی ہے کہ کیامُر دے پھر جی اُٹھیں گے؟ اور معترضین کو یہ کہہ کرتسلی دلائی جاتی ہے کہمُر دوں کے جی اُٹھنے میں تم کوکیا شک ہوسکتا ہے کیا قیامت کا دن اس پر شاہد نہیں ہے؟ اِس دلیل سے کون ساانسان فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب قیامت آئے گی اُس وقت توسب انسان ختم ہو دلیل سے کون ساانسان فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جب قیامت آئے گی اُس وقت توسب انسان ختم ہو

چکے ہوں گے۔ پھر بیدلیل کس کے ایمان کو نفع دے گی؟ اعتراض تو زندہ لوگوں کو ہے ان کے لئے نفع مند دلیل تو وہی ہوسکتی ہے جواسی دنیامیں ظاہر ہو۔

پس اس جگہ قیامت کے دن سے مراد کوئی الیم ہی چیز ہونی چاہئے جواسی دنیا میں ظاہر ہونے والی ہو تا کہ مکرین قیامت پراس کے ذریعہ سے جُہتے ہے۔ بھی ہواوران کے ایمان کے لئے بھی اس سے راستہ گھلے ۔ عالمگیر قیامت کا دن تو اُسی وقت دلیل قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ بعض لوگ خود قیامت کے دن اس کے وجود سے انکار کریں ۔ اُس وقت بیشک بید لیل معقول ہوسکتی ہے کہتم مرکر دوبارہ زندہ ہوئے پھر کس طرح قیامت کا انکار کرسکتے ہو؟ لیکن اِس دنیا میں وہ کسی صورت میں بھی دلیل نہیں بن سکتی ۔ پس جن لوگوں نے اِس جگہ مراد قیامتِ کبری کے معنی لئے ہیں مورت میں بھی دلیل نہیں بن سکتی ۔ پس جن لوگوں نے اِس جگہ مراد قیامتِ کبری کے معنی لئے ہیں یا تو انہوں نے صرف ایک منفر د آیت کے معنی کرد یئے ہیں اور انکی بیمراد نہیں کہ سیاق وسباق وسباق وسباق وسباق کرائے ورنہیں کہا ۔

جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے اِن آیات میں ایک ایسے زمانہ کی طرف اشارہ ہے جب انسان خدا سے بھاگ رہا ہوگا یعنی دہریت کی کثرت ہوگی اور قیامت کا انکارز وروں پر ہوگا اور علوم ظاہری ترقی کررہے ہونگے اورانسانی نظرغوامض اسلی قدرت کے معلوم کرنے میں بہت تیز

ہوجائے گی اور چانداورسورج کوگر ہن ایک ہی ماہ میں لگے گا۔

اس آخری علامت کے متعلق احادیث میں وضاحت موجود ہے جس سے اس زمانہ کی مزید تعیین ہوجاتی ہے اور وہ بیحدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے لئے ایک ایسانشان ظاہر ہونے والا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مأمور مِنَ اللّه کے لئے ظاہر نہیں ہؤا اور وہ یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند کو گربن کے ایّا م کی پہلی تاریخ میں اور سورج کو گربن کے ایا م کی درمیانی تاریخ میں گربن لگے گا۔

اس حدیث کے مضمون کی روشنی میں جب آیاتِ مذکورہ بالا کو دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں مہدئ مسعود کا ذکر ہے اور اسی کے زمانہ کو قیامت کا دن قرار دے کر قیامتِ کُبرٰی کے لئے یعنی جبمُر دے جی اُٹھیں گے ایک دلیل اور نشان قرار دیاہے۔

قیامت گبری کے دونشان جا کے ہاچکاہوں قیامتِ گبری کیلئے ہاچکاہوں قیامتِ گبری کیلئے دونوں القامۃ جس

میں نظر تیز ہو جائے گی اور چا ند اور سورج کو گر ہن گے گا اور دوسرانفس لو امد نفسِ لو امد کی گوائی تو ہر زمانہ میں حاصل ہے اور ہر زمانہ کے لوگ اس سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں کین اس خاص یوم القیامة کی گوائی سے وہی لوگ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں جو آخری زمانہ میں ہوں ۔ اِس واسطے دونوں زمانہ میں گوائی سے وہی لوگ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں جو آخری زمانہ میں ہوں ۔ اِس واسطے خور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیسورہ ہے ہی زیادہ تر موجودہ زمانہ کے متعلق ۔ اورنفسِ لو امد کی دلیل بھی زیادہ تری زمانہ کے میسائل ہو نہایت تفصیلی بحثیں انسانی دماغ کی بناوٹ کو کی دلیل بھی زیادہ تری زمانہ کے مسائل پر نہایت تفصیلی بحثیں انسانی دماغ کی بناوٹ کو ماغ میں اید نظر رکھتے ہوئے ہوئی ہیں اور یہی زمانہ ہے جس میں بیدلیل زیادہ کا آئد ہو متی ہے کہ انسانی دماغ میں ایک سے جو بعض امور کو ہر ااور بعض کو اچھا قرار دیتی ہے ۔ قطع نظر اس کے کہ کیا اچھا ہوا تا ہے اور کیا بُراس کے ایک اور کی جو اس بی بیا یا تا ہے اور کیا بُراس کا طبی بیا قیود کو وہ ضروری قرار دیتا ہے تو بھی اس امر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان کی نہ کسی رنگ میں جزاء و سزا کے ساتھ وابستہ ہے جس سے وہ بی نہیں سکتا۔ اور سے احساس اور اس کا طبی باعث یوم القیامت اور بعث بعد الموت پر ایک زبردست شاہد ہے۔ اگر احساس اور اس کا طبی باعث یوم القیامت اور بعث بعد الموت پر ایک زبردست شاہد ہے۔ اگر کوئی آخری حساب و کتا ہنہیں تو طبع انسانی میں انفعال اور کسی اچھی چز کیلئے خواہ وہ پھی ہی ہو کوئی آخری حساب و کتا ہنہیں تو طبع انسانی میں انفعال اور کسی اچھی چز کیلئے خواہ وہ پھی ہی ہو کوئی آخری حساب و کتا ہنہیں تو طبع انسانی میں انفعال اور کسی اچھی چز کیلئے خواہ وہ پھی ہی کہ کوئی آخری حساب و کتا ہنہیں تو طبع انسانی میں انفعال اور کسی انہوں کھی خواہ وہ پھی ہی کہ کی کھی ہو کہ کوئی آخری حساب و کتا ہنہ کے انسانی میں انفعال اور کسی انہوں کی کھی کی ہو

#### کوشش کا احساس کیوں پایاجا تاہے؟

نیز آیاتِ فدکورہ بالا میں بعث بعدالموت کے ثبوت میں بعثِ وُنیوی کو پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسلام پر ایک زمانہ میں پھر موت آنے والی ہے جبہ اسلام کی تعلیم تو زندہ ہوگی گر مسلمان اسے چھوڑ بیٹھیں گے۔ اُس زمانہ میں اللہ تعالی ایک مأمور اور خادم مجمعلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھر اسے زندہ کرے گا اوریہ قیامت کا ایک زبر دست ثبوت ہوگا کیونکہ سوائے خدا کے ون تیرہ سوال پہلے اسلام کی نشأ ۃ اُولی کی اور پھر اس پر جمود کی حالت طاری ہوجانے کی اور پھر اس پر جمود کی حالت طاری ہوجانے کی اور پھر دوسری دفعہ اس زمانہ میں اِحیاء کی خبر دے سکتا ہے جبکہ چا نداور سورج کو ایک خاص مہینہ میں ایک مدعی کے زمانہ میں گر بن گے گا اور دنیا ظاہری علوم سے پُر ہوگی اور دہر بت کا غلبہ ہوگا؟ اور جب قرآن کریم کی بتائی ہوئی قیامت تیرہ سوسال بعد آجائے گی تو ثابت ہوجائے گا کہ قرآن کا خداعالیم الغیب بھی ہے اور قادر بھی ۔ پھر اس عالیم الغیب خدا کی اِس خبر کولوگ کس طرح وجود کو کیونکر ناممکن قرار دیے سکتے ہیں ۔ پھائی ہوئی ہے اور اس قادر خدا کی قدرت کود کیو کرقیامت کے وجود کو کیونکر ناممکن قرار دیے سکتے ہیں ۔ چنا نچہ جب پہلی قیامت کا ظہور ہوگا سمجھدارانیان کہا کا دوجود کو کیونکر ناممکن قرار دیے سکتے ہیں ۔ چنا نچہ جب پہلی قیامت کا ظہور ہوگا سمجھدارانیان کہا کا دور جو عالم الغیب ہے کہ جو چا ہے کر بے کہ ایک کوئی جائی ہوئی ہے کہ جو چا ہے کر بے ان کار نہیں کر سکے گا جس کے علم سے کوئی چیز با ہز ہیں ۔

مرنے بنی کے زمانہ میں نئے آسان و حضرت میں موجود علیہ السلام بھی مربع کے زمانہ میں نئے آسان و آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ ۲۹ م زمین کی تخلیق مربع موجود کی شہادت پر لکھتے ہیں:۔

" وَٱلْقِى فِى قَلْبِى اَنَّ اللَّهَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَخُلُقُ ادَمَ فَيَخُلُقُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِيْنَ ثُمَّ فِى وَالْاَرُضِيْنَ ثُمَّ فِى وَالْاَرُضِيْنَ ثُمَّ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرُضِيْنَ ثُمَّ فِى الْحَرِ الْيَوْمِ السَّادِسِ يَخُلُقُ ادَمَ وَكَذَٰلِكَ جَرَتُ عَادَتُهُ فِى الْاَوَّلِيُنَ الْحَرِينَ وَالْاَحِرِينَ وَالْالْحِرِينَ وَالْاَحِرِينَ وَالْعَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل پر بیہ بات نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آ دم کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو آسان اور زمین کو چھر دن میں پیدا کرتا ہے اور ہر ضروری چیز کو آسان وزمین میں بناتا ہے۔ پھر چھٹے دن کے آخر میں آ دم کو پیدا کرتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے زمانوں میں تھی

اور آخری ز مانه میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہراُ ولوالعزم نبی کے زمانہ میں ایک نیا آسان اور ایک نئی زمین پیدا کی جاتی ہے۔ گویاروحانی طور پر دنیا بدل دی جاتی ہے اور پہلے نظام پر تباہی آ کرایک روحانی قیامت کے ذریعہ سے ایک نئی زندگی دنیا کو جشی جاتی ہے۔

حضرت مسیح موعود کا ایک کشف بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف بھی حضرت کے میں نے دیکھا میں اللہ تعالیٰ میں محو ہو

گيا هون اور: -

''اس حالت میں میں یوں کہ رہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نے گھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہااِنا دَیَّنا السَّمَاءَ الدُّنُیَا بِمَصَابِیْحَ۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو می کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہوگئ اور میری زبان پر جاری ہوا۔ اَرَدُتُ اَنُ اَسۡتَخُلِفَ فَحَلَقُتُ اَدَمَ۔ اِنَّا حَلَقُنَا الْاِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویْمِ"

اس کشف سے بھی ظاہر ہے کہ ہرنبی کا ایک خاص مثن ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے تغیر کے لئے آتا ہے جو سابق نظام کے مقابل پرنئ زمین اور نیا آسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے ہاں جب نئ شریعت آئے تو وہ پہلی شریعت کے مقابل پرنئ زمین اور نیا آسان کہلاتی ہے کیونکہ خَیْسِرٌ مِّسِنُهَ الله ہوتی ہے اورا اگر پہلی شریعت کے قیام ہی کے لئے کوئی نبی آئے تو اس کی بعثت کی غرض صرف میے ہوتی ہے کہ اس کے زمانہ میں دنیا میں جو تہذیب اور تمدّن قائم ہوتا ہے اسے تباہ کر کے پھر نئے ہر سے مذہب کی حقیقی حکومت دنیا میں قائم کر سے اور انہی معنوں میں وہ ایک نیا آسان اور منی زمین بنا تا ہے ۔ یعنی گو دین جسے وہ قائم کرتا ہے پُر انا ہوتا ہے مگر دنیا کی نگا ہوں میں وہ نیا ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور تہذیب قائم ہوتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں وہ دنیا سے مٹ چکا ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور تہذیب قائم ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور تہذیب قائم ہوتا ہے۔

#### مذہبی تحریکات کے برائے برائے درکون سے ہیں؟

اِس تمہید کے بعد میں بتا تا ہوں کہ دُنیوی تمدّ ن اور تہذیب کے ادوار کے مقابل پر الٰہی تہذیب کے جودَ ورگز رہے ہیں وہ کیا تھے سویا درکھنا جا ہے کہ:۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ موجود ہسلِ انسانی کیلئے سب سے دور آ دم کا پیغام پہلا دَور آ دم کا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی نسبت آتا ہے: ۔ دَمَا ذُ قَالَ دَبُّكُ لِلْمَلْمِ كَتَةِ إِنِّيْ جَاءِلُ فِي الْآدُفِ خَلِيْفَةً مَا تُو الْآدُفِ خَلِيْفَةً مَا تُو الْآدُفِ خَلِيْفَةً مَا تُو الْآدُفِ الْرَّمَا عُن يُنْفِسِهُ فِيْهَا وَ يَسْفِلْكُ الْرِّمَا عُن يُنْفِسِهُ فِيْهَا وَ يَسْفِلْكُ الْرِّمَا عُن يُنْفِسِهُ فِيْهَا وَ يَسْفِلْكُ الْرِّمَا عُن يَسْفِلْكُ الْرِّمَا عُن الْرَائِيَةَ مَن الْرَائِيَةَ مَن الْرَائِينَ عَلَيْ الْرَائِينَ اللّهُ اللّهُ

اس سے ظاہر ہے کہ آ دم وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے تمدّن کی بنیاد ڈالی اور نظام کو قائم کیا مگراس جگہ آ دم سے مرادوہ آ دم نہیں جن سے انسانی نسل چلی بلکہ وہ آ دم مراد ہیں جن سے تمدّن کا دَور چلا ۔ یعنی اس سے پہلے انسان تمدّن کے اُس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ شریعت کا حامِل ہوتا بلکہ ابھی وہ متمدّن بھی نہیں تھا اور نہ اس قابل تھا کہ انسان کہلاتا وہ زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ حیوان کہلانے کا مستحق تھا۔

مئیں اس بات کا قائل نہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات کوغلط ثابت کرسکتا ہوں۔

انسانی بیدائش ارتقائے مستقل سے ہوئی ترقی ارتقاء کے اصول کے مطابق

ہوئی ہے۔اُس وقت انسان کی الیم ہی حالت تھی جیسے بچہ کی ۔اب اگر کوئی چارسالہ بچہ کو کہے کہ تُو روزہ رکھ تو اُسے ہرشخص پاگل سمجھے گا اسی طرح ابتداء میں انسان کی الیبی حالت تھی کہ وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ شریعت کا حامِل ہوتا۔

پس ایک زمانه انسان پر ایسا آیا ہے کہ جب وہ گوانسان ہی و و راق ل کی حقیقت کہلاتا تھا مگر ابھی وہ حیاتِ دائمی پانے کا مستحق نہیں تھا۔ جب اس حالت سے اس نے ترقی کی اور اس کا دماغ اس قابل ہو گیا کہ وہ قانونِ شریعت کا حامل ہو سکے تو پہلا قانون جو اللہ تعالی کی طرف سے اُترا وہ یہ تھا کہ مِل کر رہواور ایک افسر کے ماتحت این زندگی بسر کرو۔ گویا اللہ تعالی کی طرف سے پہلا قانون لانے والا سادہ عبادتِ الٰہی کے علاوہ

صرف یہی پیغام لے کرآیا تھا کہتم عائلی اور تمدّ نی زندگی اختیار کرو یہ تبہاراایک حاکم ہونا چاہئے' حبہیں اُس کی اطاعت کرنی چاہئے ،تم اپنے مقد مات اُس کے پاس لے جاؤ' اُس سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کراؤاور ہر بات قانون کے ماتحت کرواوروہ پہلا انسان جس نے یہ قانون قائم کیااس کا نام آ دم تھا۔

اور جب ہم اس نقطہ نگاہ سے آدم کودیکھیں تو وہ تمام اعتراضات حل ہوجاتے ہیں جواس سے پہلے آدم کے واقعہ پر ہو اکرتے تھے۔ مثلاً میہ جو آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا۔ آتیجے کی فیلے گئی میں ایک الیا شخص کھڑا میں میں ایک الیا شخص کھڑا کرنے والا ہے جو فساد کرے گا اور لوگوں کا خون بہائے گا؟ اِس پر میاعتراض کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو کیونکر بینہ لگا کہ آدم کے ذریعہ سے خون بہیں گے جبکہ آدم ایھی پیدا بھی نہ ہؤا تھا؟

اس کے گی جواب دیئے جاتے تھے مثلاً میہ چونکہ حاکم فساد کو دُور کرنے کے لئے ہوتا ہے فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی فساد کرنے والے بھی ہونگے اس وجہ سے انہوں نے میسوال اللّہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا کہ کیا فسادی لوگ بھی دنیا میں پیدا کئے جائیں گے کہ جن کو حدود کے اندرر کھنے کے لئے آدم کی پیدائش کی ضرورت ہے؟

بیشک خلیفہ کے لفظ سے بیا سنباط ہوسکتا ہے کہ کوئی مخلوق فساد کرنے والی بھی ہوگی کیکن اگریہ آ دم نسلِ انسانی کا بھی پہلا فرد تھا تو پھر بھی بیسوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ فساد تو بھی آئندہ زمانہ میں آ دم کی اولا دینے کرنا تھا پھر آ دم کوخلیفہ کس غرض اور کس کام کے لئے بنایا گیا تھا؟ اور اگر خلیفہ کا وجود بغیر فساد کے بھی ہوسکتا ہے تو پھر فرشتوں کے اعتراض کی بنیا دکیاتھی؟

غرض اس تشریج سے جو گوغیر معقول نہیں اس سوال کا جواب نہیں آتا کہ فرشتوں کواس سوال کا خیال کیوں پیدا ہؤا اور بیمعنی اس آیت کے معانی میں سے ایک معنی تو کہلا سکتے ہیں مگر مکمل معنی نہیں کہلا سکتے ۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ فرشتوں نے کہا جوقو کی ٹونے آدم میں رکھے ہیں ان کے ماتحت ہمیں گئبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ضرور فساد کرے گا اور لوگوں کے خون بہائے گا حالا نکہ آدم اگر خدا تعالیٰ کا نبی تھا تو اس نے وہی کچھ کرنا تھا جو خدا تعالیٰ اُسے حکم دیتا اس کے خلاف عمل وہ کرئی نہیں سکتا تھا۔

اس آیت کے معنی کرتے ہوئے میامریا در کھنا جا ہے کہ بادی النظر میں اس سے میاسنباط

ہوتا ہے کہ جس فعل کوفر شتے عجیب خیال کرتے ہیں وہ خود آ دم کافعل ہے نہ کسی دوسرے شخص کا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تُو اس دنیا میں ایسے وجود کو پیدا کرنے لگا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور دوسرا امرالفاظ سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ بیفساد اور خونریزی خود خلافت کے مفہوم سے ہی ظاہر ہوتی ہے اور بیکہ جس فساد کی طرف فرشتے اشارہ کرتے ہیں وہ کوئی ایسافعل ہے جو خلیفہ بنانے کی اغراض میں شامل ہے۔ گویا فرشتوں کو اللہ تعالی کے الفاظ ہی سے بیمعلوم ہؤا ہے کہ خدا تعالی آ دم سے کوئی ایسا کام کروائے گا جو بظاہر فساد اور سفکِ دم نظر آتا ہے جس پر وہ تنجب کرتے ہیں کہ خدا کا خلیفہ اور فساد اور سفکِ دم کامر تکب؟ بیکسی عجیب بات ہے؟

سوال کے إن پہلوؤں کومد نظر رکھ کردیکھوتو آ دم کا جومقام مکیں نے ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ اس سوال کو پوری تطبیق حاصل ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ آ دم جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے نسلِ انسانی کا پہلا باپ نہیں بلکہ شریعت کے آدوار کے پہلے و ورکامؤ سس ہے اور جسیا کہ قرآن سلِ انسانی کا پہلا باپ نہیں بلکہ شریعت کے آدوار کے پہلے ورکامؤ سس ہے اور جسیا کہ قرآن سے استنباط کر کے مکیں نے بتایا ہے وہ و وروو ورتمد تن تھا یعنی اُس و ورمیں پہلی دفعہ تمد تن کو دنیا المیت نہیں رکھتا تھا مگر اُس وقت چونکہ انسان میں بیرقا بلیت پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے املے وجود کو نبوت کا مقام دے کر ورتمد تن کا بانی بنایا اس کے اجراء کا حکم دیا، اسی ورمیس عورت اور مردمیں زوجیت کے اصول پر شتہ اتحاد کا روائی ڈالا گیا۔ ورنہ جیسا کہ ظاہر ہے چونکہ اس سے پہلے انسان میں تمد نی قواعد کی اطاعت کا مادہ نہ تھا اُس وقت تک از دواج کے متعلق کوئی اصول مقرر نہ تھے۔

اس کتہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے سخت میں آدم پر فرشتوں کے سوال کی وجہ بعد فرشتوں کے سوال کا مطلب

واضح ہوجا تا ہے۔ جب تک تمد نی نظام نہ ہو' ہرقتم کافتل اور غارت ایک بُر انی کا رنگ رکھتا ہے اور گناہ کہلا تا ہے لیکن جو نہی نظام حکومت قائم ہوبعض قتم کی لڑائیاں اور قتل جائز اور درست ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جولوگ حکومت کی اطاعت نہ کرتے ہوں' ان کےخلاف جنگ جائز بھجی جاتی ہے جوفساد کرتے ہوں ان کافتل جائز سمجھا جاتا ہے اور تمام حکومتیں ایسا کرتی ہیں بلکہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔

یں جب آ دم کے خیلیہ فکہ فی الارُض بنانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تو ملائکہ نے

حکومت کے تمام پہلوؤں پرنظر کی اوران کو بینی بات معلوم ہوئی کیتل اورخون اور جنگ کی ایک جا ئزصورت بھی ہےاور آ دم ہے بعض دفعہ بیا فعال صا در ہو نگے اور خدا تعالی کی نظر میں اس کا بیہ فعل پیندیدہ سمجھا جائے گا نہ کہ بُرا اور چونکہ اس سے پہلے نظام حکومت کی مثال نہ تھی بیہ امر فرشتوں کو عجیب معلوم ہؤا۔ اُسی طرح جس طرح بعض لوگ جو حقیقتِ حال سے واقف نہیں رسول کریم علیہ کی جنگوں پراعتراض کرتے ہیں پابعض قتل کی سزاؤں پراعتراض کرتے ہیں۔ پس فرشتوں کا سوال آ دم کے افعال ہی کے متعلق ہے جووہ بحثیت حاکم وقت کرنے والا تھا اور انہیں یہ امرعجیب معلوم ہوتا ہے کہ و ہ افعال یعنی جنگ اور قل جو پہلے گنا ہ سمجھے جاتے تھے اب ان کو بعض حالتوں میں جائز سمجھا جائے گا۔اوروہ کہتے ہیں۔الہی! آپاک ایپا خلیفہ مقرر کرتے ہیں اورایسے کام اس کے سپر د کرتے ہیں کہ جو پہلے نا جائز تھے۔اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے کہ اِنِّنَ ٱعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَكُتْمَ نَهِيں جانتے كه اس نظام ميں كيا خوبياں ہيں۔ گوبظاہر حکومت کے قیام سے بعض قتم کے جبر کی اجازت دی جاتی ہے اور انفرادی آ زادی میں فرق آتا ہے لیکن بحثیت مجموعی یہ جبرا ورقوا عدفر د کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی مفید ہوتے ہیں۔ مظاہرے کہ جومعیٰ میں نے کئے ہیںان کومد نظرر کھتے ہوئے ان آعکم ما لا تعلمون کا فقرہ عبارت میں نہایت ہی عمدہ طور پر چسیاں ہو جاتا ہے اور دوسر مے معنوں کے روسے اس میں کسی قدر تکلّف پایاجا تاہے یا کم ہے کم وہ معنی ایک دوسرے معنوں کے تیا ج ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں تمد ن کے معنی ہی یہ ہیں کہ خون اور فساد کی بعض جائز صورتیں پیدا کی جائیں ۔ چنانچہ دیکھ لوزید قتل کرتا ہے اور وہ دنیا کے نز دیک قاتل قراریا تا ہے مگر جب اسی زید کو گورنمنٹ بھانسی دیتی ہے تو وہ قاتل نہیں بنتی بلکہاس کافعل جائز اور مشخس سمجھا جا تا ہے۔ اسی طرح لوگ اگرکسی کے مکان یا جائدا دیر قبضہ کرلیں تو سب کہیں گے بیونسا دی ہیں مگر

اسی طرح لوگ اگر کسی کے مکان یا جا ُنداد پر قبضہ کرلیں تو سب کہیں گے بیونسادی ہیں مگر گورنمنٹ ملکی ضرورت کے ماتحت اگر جا ئدادوں پر قبضہ کر لے تو یہ فعل لوگوں کی نظر میں جا ئز سمجھا جا تاہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کوحبسِ بے جامیں رکھے توبیے للم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ اگر کسی کونظر بند کر دے اور فر دی آزادی میں دخل اندازی کرے توبیہ جائز بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔

پس جب خدانے کہا کہ ہم دنیا کو متمد ن بنانے والے ہیں اور ہم ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں جو قانون نا فذکرے گا، جو قانون کے ماتحت بعض لوگوں کو آل کی سزادے گا، جو قانون کے ماتحت بعض لوگوں کو آل کی سزادے گا، جو قانون کے ماتحت بعض لوگوں کی مزادوں پر زبردستی قبضہ کرے گا، جو قانون کے ماتحت فردی آزادی میں دخل انذاز ہوگا، تو چونکہ یہا کی باکل نئی بات تھی اس لئے فرشتوں نے اس پر تعجب کیا اور وہ جیران ہوئے کہ اس سے پہلے تو قتل کو نا جائز قرار دیا جاتا تھا گراب قتل کی ایک قتم جائز ہو جائے گی۔ پہلے فساد کو نا جائز قرار دیا جاتا تھا گراب فساد کی ایک قسم جائز ہو جائے گی۔

یے نقطہ نگاہ ابتدائی زمانہ کے لحاظ سے لوگوں کے لئے نہایت ہی اہم تھا بلکہ یہ اعتراض آئ بھی دنیا میں ہور ہا ہے۔ چنانچہ یورپ میں ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پھانسی کی سزا کے مخالف ہے اور وہ اس کی دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب کسی کوئل کرنا نا جائز ہے تو حکومت کسی آدمی کو کیوں قبل کرتی ہے؟ حالا نکہ حکومت صرف پھانسی ہی نہیں دیتی اور کئ قسم کے افعال جوبعض گناہوں سے شکل میں مشارکت رکھتے ہیں' حکومت کرتی ہے مثلاً ٹیکس لیتی ہے۔ اور اگر پہلا خیال درست ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ٹیکس کی وصولی چونکہ ڈاکہ اور چوری کے مشابہ ہے اسے جسی ترک کردینا چاہئے لیکن یہ لوگ ٹیکسوں پراعتراض نہیں کرتے۔ پس معلوم ہؤاکہ ان لوگوں کا پھانسی پراعتراض محض ایک وہم ہے اور قلب تر ترکا نتیجہ ہے۔

ابتدائی زمانہ میں چونکہ ابھی باوشاہت کا طریق جاری نہیں تھا دنیا تمد ن سے کوسوں دورتھی اس لئے جب کوئی شخص کسی کو مارتا تو سمجھا جاتا کہ اس نے بہت بُراکام کیا ہے۔ جب وہ کسی کوئوٹنا تو ہم کوئی کہتا کہ یہ نہایت کمینہ حرکت کی گئی ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے بادشاہت قائم کی اور یہ قانون جاری ہؤا کہ جوشخص کسی کوئل کرے اُسے قتل کیا جائے تو لوگوں کو سخت حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہؤا کہ ایک کے لئے مارنا جائز ہے اور دوسرے کیلئے نا جائز ، ایک کے لئے لوٹ کھسوٹ نا جائز۔ گورنمنٹ ٹیکس لے لے تو یہ کوئی ہوئا کہ جوئی ہوئا کہ اور دوسرے کے لئے لوٹ کھسوٹ نا جائز۔ گورنمنٹ ٹیکس لے لے تو یہ جائز ہوگر دوسراکوئی شخص زیر دس کی کاروپیرا ٹھالے تو اسے نا جائز۔ گورنمنٹ ٹیکس لے لے تو یہ جائز ہوگر دوسراکوئی شخص زیر دس کے کے لئے اور دوسرے نا جائز۔ گورنمنٹ ٹیکس ایک اور یہ جائز ہوگر دوسراکوئی شخص زیر دس کے کے لئے اور دوسرے نا جائز کہا جائے۔

گویا وہ سارے افعال جن کو بُراسمجھا جاتا ہے انہیں جب حکومت کرتی ہے تو اس کا نام تہذیب رکھا جاتا ہے اور کوئی اِن پر بُرانہیں منا تالیکن افرا دوہی فعل کریں تو اُسے بُرا سمجھا جاتا ہے ۔

خرض جب فرشتوں کواللہ تعالی نے بتایا کہ اب تمد تن کے قیام براعتر اضات دنیا میں نظامِ قائم ہونے والا ہے تو وہ بہت

حیران ہوئے اورانہوں نے سوچا کہ اس نئے قانون کے ماتحت اگر آ دم خون کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ بڑا نیک ہے اگر آ دم لوگوں سے زبر دستی ٹیکس لے گا تو کہا جائے گا کہ یہ بڑا شریف ہے یہ عجیب فلسفہ ہے۔

آج ہم اس سوال کی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے لیکن جب یہ قانون نیا نیا جاری ہؤا ہوگا لوگ سخت جرت میں پڑ گئے ہوں گے۔ اب بھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اِس قانون پر معترض ہیں۔ چنانچہ وحتی قبائل اب تک کہتے ہیں کہ گور نمنٹ کیوں قل کرتی ہے؟ اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی کوقل کرے گا تو ہم خودا سے قبل کریں گے گور نمنٹ کو خواہ مخواہ درمیان میں وخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انہیں تسلی نہیں ہوتی جب تک خودا نقام نہیں۔ یہ انسانی د ماغ کی ابتدائی حالت تھی اور بوج تعلیم کی کمی کے آج بھی بعض لوگوں کے اندر پیدا ہوجاتی ہے۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ فرشتے اس پراعتراض نہیں کرتے کہ نسلِ آ دم کی پیدائش سے قتل اور خون ہوگا بلکہ اس پر کہ انسانوں پرایک ایسا شخص مقرر کیا جائے گا جو پیر بُرے افعال کرے گا اور اس کے ان افعال کو جائز قرار دیا جائے گا۔

بیابک ایسا ذہنی انقلاب تھا کہ اُس وقت کے لحاظ سے اس کو دیکھ کرعقلیں چکراگئی ہونگی اور لوگوں پر اس نظام کو تسلیم کرنا کہ ایک شخص ان کے مالوں پر ان کی مرضی کے خلاف قبضہ کرے اور ان میں سے بعض کو چپانسی تک دے سکے اور اس کا بیغل جائز قرار دیا جائے سخت ہی بگر اں گزرتا ہوگا۔ وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے ایک شخص کو مار دیا ہے تو بیاس کے رشتہ داروں کا معاملہ ہے وہ جانیں اور ہم جانیں بیخض جی میں گو دنے والاکون ہے۔ چنانچہ آج بھی ناقص الخلقت لوگ انہی وہموں میں پڑے رہتے ہیں اور حکومتوں میں خلل ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بیکیکی منے تو غالبًا پھانسی کی سزا اُڑا ہی دی ہے اور وہ محض اسی نقطہ نگاہ سے اُڑائی ہے جو میں نے اسے ہی اور وہ محض اسی نقطہ نگاہ سے اُڑائی ہے جو میں نے اس میں خلل اسے ہی اور وہ محض اسی نقطہ نگاہ سے اُڑائی ہے جو میں نے

بتایا ہے۔ اگروہ لوگ جن کے کہنے پر پھانسی کی سزا اُڑائی گئی میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ بھانسی کی سزاتم مٹاتے ہوتو ٹیکس کا طریق کیوں نہیں اُڑاتے وہ بھی تو دوسروں کے اموال پر

ناجائز تقرف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یورپ کے دماغوں میں تسنز ّل پیدا ہونا شروع ہوگیا ہے اور دراصل حکومتوں میں خلل ایسے ہی ناقص الخلقت لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب چونکہ تمد ّن کا خیال را سِخ ہوگیا ہے اب یہ خیال تو نہیں آتا کہ حکومت ہر ہے سے اُڑا دی جائے ہاں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کی جگہ دوسری حکومت ہوتو وہ ہمارے حقوق کا زیادہ خیال رکھے اور اس وجہ سے تغیر کی کوششیں کی جاتی ہیں ۔ مگر وحثی قبائل کی اب بھی یہی حالت ہے کہ وہ حکومت اور تمد ّن کو ہر رنگ میں نالیند کرتے ہیں اور اسے ہر داشت کرنا ان پر سخت برا ال گزرتا ہے اور وہ دوسروں کی دخل اندازی پر سخت جیران ہوتے ہیں۔ مثلًا ان کے نگا چھر نے ہیں گومت معترض ہوتو وہ کہتے ہیں کہ ہم نگے پھرتے ہیں تو ہمیں کا کیاحق ہے کہ وہ ہمیں کیڑے بہنائے ؟ ہمیں نگار ہے سے ہوالگتی ہے اور مزا آتا ہے ہم یہ ہر داشت نہیں کر سکتے کہ ہماری آزادی میں کوئی اور مداخلت کرے۔

چنانچہ برطانوی تصریف کی ابتداء میں جب نظی عبشی افریقہ کے شہروں میں داخل ہونے کے لئے آتے تو شہر کے دروازوں پر حکومت کی طرف سے افسر مقرر ہوتے تھے وہ انہیں تہہ بند دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تہہ بند پہن کر شہر جاسکتے ہو نگئے نہیں جاسکتے ۔اس پر وہ تہہ بند باندھ تو لیتے مگر ادھراُدھر دیکھتے بھی جاتے کہ کہیں کوئی حبثی ان کی اس بے حیائی کوتو نہیں دیکھر ہااور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو آئکھیں بند کر لیتے کہ ایس بے حیائی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ۔ پھر جب شہر سے نکلتے تو جلدی سے تہہ بندا فسر کی طرف بھینک کر بھاگ جاتے ۔

بلکہ اب تو یورپ میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ننگے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نگار ہے کہ تلقین کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو اس بات پرلڑ ائی ہوگئ کہ وہ لوگ زور دیتے تھے کہ ہم ننگ دھڑ نگ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور پولیس یہ کہتی کہ کپڑے بہن کر آؤ۔ وہ کہتے تم ہوتے کون ہوجو ہماری آزادی میں دخل دیتے ہو؟ تم آئکھیں بند کر لواور ہماری طرف نہ دیکھو۔ مگرتم ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو کہ ہم ضرور کپڑے بہنیں؟ آخر جب جھگڑ ابڑھا تو پولیس کو گولی چلانی پڑی۔ چلانی پڑی۔

۔ بیجھی یورپ کے تسنسز ّل کی ایک علامت ہے کہ اب و ہاں کے ایک طبقہ کی د ماغی طاقتیں بالکل کمزور ہوگئی ہیں۔ یورپ میں بعض کلبیں ایسی ہیں کہ ایسا شخص کسی صورت میں بھی ان کاممبر

نہیں بن سکتا جو کیڑے پہن کرنہا تا ہو کیونکہ ان کے نزدیک ابھی وہ شخص پورامہد ّ بنہیں ہؤا۔
مئیں نے اس کے متعلق ایک کتاب بھی پڑھی ہے جس میں ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میری بیٹی نظے مذہب میں شامل ہوگئی۔ مجھے یہ بات شخت نا گوارگزری اور میں نے اس پر شخی کرنی شروع کر دی۔ آخر ایک دن بیٹی نے مجھے کہا۔ ابّا! ذرا چل کر دیکھوتو کہ جن کو آپ بد تہذیب کہتے ہیں وہ کتنے مہد ّ ب اور شائستہ لوگ ہیں۔ چنا نچہ وہ لکھتا ہے کہ ایک دن میری بیٹی مجھے زبردسی اس سوسائٹی میں لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ نظے پھررہے ہیں۔ میں یہ درکھے کر پہلے تو شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا مگر پھر میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر اتنی معصومیت برس رہی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ چنا نچہ بید دیکھتے ہی میرے خیالات بھی بدل گئے اور میں بھی کیڑے اُ تارکراُن میں شامل ہوگیا۔

غرض الله تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کے ذریعہ سے پہلی دفعہ نسلِ انسانی میں تمدّ ن قائم کیا اور فرمایا کہتم میں سے بعض خواہ ننگے پھر نے کے قائل ہوں مگر ہم انہیں نگا نہیں پھر نے دینگے گویاانسانی حریت پر آ دم نے بعض قیو دلگا دیں اور اسے ایک قانون کا پابند کر دیا۔

آئ آپ لوگ ان با توں کو معمولی سمجھتے اور ان پر ہنتے تمد فی حکومت کے فو اسکر ہیں ہیں گرجب پہلے پہل آ دم نے یہ با تیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں اُس وقت خوزیزیاں ہوگئ ہوگئ اور قو موں کی قومیں آ دم کے خلاف کھڑی ہوگئی ہوگئی۔

جب آ دم نے انہیں کہا ہوگا کہ کپڑے پہنوتو کئی قبائل کھڑے ہو گئے ہونگے اور انہوں نے یہ کہا شروع کر دیا ہوگا کہ حریت ضمیر کی حفاظت میں کھڑے ہوجاؤاس لئے اللہ تعالی نے آ دم اور اس کے ساتھیوں کو وہ دلائل بھی سکھائے کہ کیوں نظام کی پابندی تمہارے لئے مفید ہوگی۔ فرما تا ہے اے آ دم! جب لوگ اعتراض کریں اور کہیں کہ اس تمد ٹی حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ تو تم انہیں کہنا کہا گرتم اس جنت نظام میں رہوگے تو بھو کے نہ رہوگے، نگے نہ رہوگے، پیاسے نہ رہوگے اور یہی مٰہ ہی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملکی بہودی کے سامان گے اور دھوپ کی تکلیف نہ اُٹھاؤگے اور یہی مٰہ ہی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملکی بہودی کے سامان کرے ۔ لوگوں نے غلطی سے قرآن کریم کی اس آیت کے یہ معنی لئے ہیں کہ آ دم ایسے مقام پر رکھا گیا تھا جہاں نہ بھوک لگی تھی نہ بیاس حالا نکہ بیہ بالکل غلط ہے ۔ اس میں دراصل بتایا یہ گیا ہوتو کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کے لئے کا م مہیا کرے ۔ اگر کوئی کام نہ کرسکتا ہوتو

اس کے لئے خوراک مہیا کرے، پانیوں اور تالا بوں کا انتظام کرے اور مکا نوں کا انتظام کرے۔

گویا کھانا 'پانی ' مکان اور کپڑا ' یہ چاروں چیزیں حکومت کے ذمہ ہیں اور یہ چاروں باتیں

اِت کلک اللّہ تنجو عرفینی وکہ تغیری و انگلک لا تنظم و افیکہ اور یہ کا میں بیان

گری ہیں۔ کہ آے آدم! اگر لوگ اعتراض کریں تو تُو انہیں کہدے کہ حکومت کا پہلا فائدہ یہ ہوگا

کہ تم بھو کے نہیں رہو گے۔ چنا نچہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ خواہ کوئی جنگل میں پڑا ہواس کے لئے
کھانا مہیا کرے۔ وکلا تغیری اور پھرتم نگے بھی نہیں رہو گے کیونکہ تمہارے کپڑوں کی بھی حکومت نہا رہوگے کیونکہ تمہارے کپڑوں کی بھی حکومت فرم وار ہوگی۔ اسی طرح لا تنظم و اس بنایا کہ حکومت تمہارے پانی کی بھی ذمہ وار ہے۔ اور
وکلا تقشیری میں بنایا کہ تمہارے لئے مکانات بھی مہیا گئے جائیں گے اور جس حکومت میں یہ چاروں باتیں ہوں وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی مکمل امن والی حکومت ہؤاکرتی ہے۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بیٹک انفرادی آ زادی پر پابندی گراں ہے لیکن تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ نظام کے لئے کچھ پابندیاں قبول کرو کیونکہ اس کے بغیر نہ بُھوک پیاس کا 'خہاباس ومکان کا اور نہ دائمی امن یعنی جنت کا انتظام ہوسکتا ہے' پس یہ قیو دخود تمہارے فائدہ کے لئے ہیں۔

غرض آ دم کے وقت تک انسان کا د ماغ پورا نشو ونمانہیں پاچکا تھا اور گناہ بھی پورے ایجاد نہ ہوئے تھے سوائے چندا یک کے ۔ پس ان کے لئے پچھا حکام دے دیئے گئے اور وہ اس قدر تھے جس قدر کہ نظام حکومت کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس لئے آ دم کے متعلق سارے قرآن کریم میں یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ وہ مسائل شرعیہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ جہاں ذکر آتا ہے انہی چار جبزوں کا آتا ہے۔

پس حضرت آ دم نے صرف دنیا کومتمدّ ن بنایا مگریهاُ س وقت کے لئے ایک انقلاب تھا اور در حقیقت عظیم الشان اِنقلاب که دنیا کا موجود ہتمدّ ن اسی کانتیجہ ہے۔

ر میں کے بعد دوسرا دَور آیا جب آ ہستہ آ دم کے بعد دوسرا دَور آیا جب آ ہستہ آ دم کے میں کے ور نافی لی رفع کی تحریف منتبع افراد نے ترقی کی اور انہوں نے دنیا میں کارہائے نمایاں سرانجام دینے شروع کر دیئے اور انسانی تمدّن ترقی کرنے لگا اور انسان کو تمدّن سے جووحشت ہؤاکرتی تھی وہ جاتی رہی اور وہ اس بات کا عادی ہوگیا کہ انفرادی آزادی قربان کر کے مجموی رنگ میں قوم کے فائدہ کے لئے قدم اُٹھائے۔ اس کے نتیجہ میں مسابقت کا قربان کر کے مجموی رنگ میں قوم کے فائدہ کے لئے قدم اُٹھائے۔ اس کے نتیجہ میں مسابقت کا

مادہ پیدا ہؤا اوربعض لوگ نہایت ذہین ثابت ہوئے اوربعض گند ذہن نکلے۔کوئی اینے کام میں نہایت ہی ہوشیار ثابت ہؤا اور کوئی نکمتا ، کوئی اپنی لیافت کی وجہ سے بہت آ گے نکل گیا اور کوئی پیچیےرہ گیا کیونکہ مختلف انسانوں کے قویٰ میں تفاوت تو ہوتا ہی ہے مگراس کا ظہور تمدّ ن کی زندگی میں ہوتا ہے اور جس قدر تمدّ ن پیجیدہ اور لطیف ہوتا جائے اسی قدر انسانی قابلیتوں کا تفاوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔اگر دومتفاوت القو کی انسانوں کوا دنی تمدّ ن کے دائر ہ میں کام پرلگایا جائے تو گوتفاوت ظاہر ہوگا مگراس قدرنمایاں نہیں ہوگا جس قدر کہاس وقت جبکہ انہیں کسی اعلیٰ تمدّ ن کے ماتحت کا م کرنا پڑے۔اعلیٰ تمدن میں تو بعض دفعہ اس قدر فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ قابلیت کا آ دمی کسی اور ہی جنس کا نظر آ نے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی آ دم کے دَ ور کے آ خرمیں ظاہر ہونے لگا اور اس کا نتیجہ یہ ہؤا کہ جوآ دمی معمولی تھے انہوں نے بعض آ دمیوں کو خاص قابلیتوں کا ما لکمتصور کرلیا اور چونکه علم النفس کا فلسفه ابھی ظاہر نہ ہؤا تھا اورعلم کی کمی کی وجیہ ہےاس زمانہ کےلوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں اورا گرکوئی ان میں سے اعلیٰ طاقتوں کا مالک ہے تو ضروراً سے کوئی اور طاقت جوانسانیت سے بالا ہے حاصل ہے۔ اس کئے ان لوگوں میں پہلا احساس شرک کا پیدا طاقتوں سے متصف خیال کرلیا اور یہ خیال کرنے لگ گئے کہ فلاں آ دمی جواتنا قابل ، اتنا مدبّر ، ا تناسمجھداراورا تناعالم تھاوہ آ دمی نہیں بلکہ خدا تھا۔اگر آ دمی ہوتا تواس کی قابلیّتیں ہم سے زیادہ نہ ہوتیں اوراس طرح شرک کی ابتداء ہوئی۔ جب ماد ۂ فکر کے ترقی کر جانے کے سبب سے ایک طرف تو شرک کی بیاری لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگئی اور دوسری طرف انسان میں وہ گناہ پیدا ہونے گلے جوتمدّ ن کا لا زمی نتیجہ ہیں اُس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے نوٹے کو بھیجا۔ صفاتِ الہید کا لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو گیا تھا اور صفاتِ الہمہ کے احساس کے بعد ہی شریعت کا احساس پیدا ہوتا ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلیہ وسلم نے حضرت نوٹے کے متعلق فرما ياكه أوَّلُ نَبِيّ شَرَعَتُ عَلْى لِسَانِهِ الشَّرَائِعُ كَتَلْمُ كَنُوكُ وه يهلا ني تَمَاجس ير

شریعت کانز دل ہؤاا ورتمدٌ نی قواعد کوایک با قاعدہ قانون کارنگ چڑھایا گیا کیونکہاس ز مانہ میں

انسانی دماغ ترقی کر کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنی چکا تھا کہ اس کے لئے اس قتم کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ چنا نچہ صدیث میں جوآتا ہے کہ اول نبّی شروعت علیٰ لِسانہ الشرائع اس کے مضمون کا قرآن شریف سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے رائنا آؤ محیشنا رائی لئے اللہ علیہ وآلہ گرما آؤ محیشنا رائی نموج واللہ بیتی مون بھی ہہ ہس کہ اے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے تیری طرف جو وی نازل کی ہے یہ ویلی ہی وی ہے جیسی وی نوح اور اسے بعد کے انبیاء کی طرف نازل کی ہے یہ وی معقائد کی نسبت نوح کو ہوئی تھی اور سب سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کی گئی تھی۔ گویا پہلی وی عقائد کی نسبت نوح کو ہوئی تھی اور سب سے پہلے تفصیلات صفات الہی کا دروازہ اس پر کھولا گیا تھا کیونکہ اس وقت تک انسانی دماغ بہت ترقی کر گیا تھا اور اس نے صفات الہی کا اور اک کرنا شروع کردیا تھا۔ اور اس فکر میں ٹھوکر کھا کراس نے شرک کا عقیدہ ایجا دکر لیا تھا۔ چنا نچہ شرک کا ذکر قرآن کریم میں نوٹے کے ذکر کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔

پس نوٹے اوّل شارع نبی تھے۔ اِن معنوں میں کہ اِن کے زمانہ میں انسان روحانیت کی باریک راہوں پر قدم زن ہونے لگ گیا تھا اور اُس کا دماغ مافوق الطبعیات کو سمجھنے کی کوششوں میں لگ گیا تھا۔

نیسرا و ور ابرا ہیمی تحریک فران کی سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کے زمانہ میں شرک ہو چکا تھا اور اس نے شرک کو تحق سے روکا ۔ لین در حقیقت وہ و ورصفات الہیہ کے احساس کا ابتدائی و ورتھا اور شرک بھی صرف بسیط شکل میں تھا۔ بعض لوگ بزرگوں کے مجمسے پو جنے لگ گئے ابتدائی و ورتھا اور شرک بھی صرف بسیط شکل میں تھا۔ بعض لوگ بزرگوں کے مجمسے پو جنے لگ گئے تھے۔ بعض اور نے کوئی اور سا دہ شم کا شرک اختیار کر لیا تھا مگر ابرا ہیم کے زمانہ میں شرک ایک فلسفی مضمون بن گیا تھا اور اُس کے ساتھ تو حید کی فلسفی مضمون بن گیا تھا اور اُس عقلوں پر فلسفہ کا غلبہ شروع ہو گیا تھا اور اِس کے ساتھ تو حید کی بہت باریک را بیں نکل آئی تھیں جن پر عمل کرنا صرف تو حید کے موٹے مسائل پر عمل کرنے سے بہت مشکل تھا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بُت پر تی دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ مگر آج جب بُت پر ستوں کو کہا جا تا ہے کہ تم کیوں بُت پر تی کرتے ہوتو وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی بُت پر تی نہیں کرتے ہوتو وہ کہتے ہیں۔ اویا شرک تو وہ ہی ہے جو پر ستوں کو کہا جا تا ہے کہ تم کیوں بُت پر تی کرتے ہوتو وہ کہتے ہیں۔ اویا شرک تو وہ ہی ہے جو پہلے تھا مگر اُب شرک کو ایک نیا رنگ دے یا گیا ہے۔ اِسی طرح ابرا ہیم کے زمانہ میں شرک کو نیا کہا تھا مگر اُب شرک کو ایک نیا رنگ دے یا گیا ہے۔ اِسی طرح ابرا ہیم کے زمانہ میں شرک کو نیا

رنگ دے دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بار بار کہا گیا ہے کہ وَ مَا كُلُ مَا كُلُ مِنْ الْمُسْتُورِ كَيْنَ اللهِ اور نوح معنی نہیں آیا۔ یونکہ زمانہ نوح مال کا نہ تھا۔ صرف سطحی شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ جس سے بچنا زیادہ عقل نہیں چاہتا تھا اور بتوں کے آگے تھے نے اینہ مُحکے یانہ مُحکے یانہ مُحکے کے مسلہ کو ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم کے وقت میں شرک ظاہری رسوم سے نکل کر باطنی رسومات کی حد تک بہنچ گیا تھا اور با وجود بتوں کے آگے نہ مُحکے کے بوجہ فلفہ کی ترقی کے اور فکر کی بلندی کے ذہنی شرک کی ایک اور قسم پیدا ہوگئ تھی جس کا قلع قمع ابراہیم نے کیا۔

ابرا مہیمی تحریک کا بیغام میں ایسے زمانہ میں جوموقد کامل ہؤا چونکہ وہی ما گان ابرا مہیمی تحریک کا بیغام مین المُشْرِکِیْن کے خطاب کا مستحق ہو سکتا تھااس لئے حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کے متعلق بہالفاظ استعال کئے گئے ۔حضرت نوح علیہالسلام کے متعلق استعمال نہ کئے گئے ورنہ ہے مطلب نہیں کہ نوح اعلیٰ موحّد نہ تھا۔ چنانچہ دیکھ لوحضرت ابراہیم علیہ السلام کا پانچ دفعہ قرآن شریف میں ذکر ہے اور پانچوں جگہ آپ کے متعلق وَمَا كُما فَي مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كِالفاظ آتِ بِي ليكن نوحٌ كِمتَعْلَق بِه الفاظ نبين آتِ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواینے زمانہ میں نوٹے نے شرک کا مقابلہ کیا مگر چونکہ کامل شرک اُس وقت رائے نہیں تھا اِس کئے وَمَا کا ی مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كِنام سے آپ و يكارنے كى ضرورت نہیں تھی کیونکہ بوجہ عبادتِ او ثان سے اجتناب کرنے کے ہرشخص جانتا تھا کہ آپ مشرک نہیں۔ اس کی الیمی ہی مثال ہے جیسے سوئی سے ہرعورت کا م کرسکتی ہے مگر ہرعورت درزی نہیں کہلاسکتی کیونکہ درزی کے لئے اپنےفن میں ماہر ہونا ضروری ہے۔اسی طرح نوٹے کے متعلق گوہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شرک کا مقابلہ کیا گر ابراہیم کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ شرک کا مقابلہ آپ کا پیشہ اور فن بن گیا تھا اس لئے آ یہ کے متعلق کہا گیا کہ **دُماً کا ن مِنَ** الْمُهُشْرِ کِیدَ عُرض ا برا ہیم علیہ السلام کے زمانہ میں علاوہ ظاہری شرک کے ایک اور شرک جو ذہنی اور فلسفی تھا پیدا ہو گیا تھا۔اُس وقت صرف یہی شرک نہ رہاتھا کہ بعض لوگ بتوں کے آگے سر جُھے کا تے تھے بلکہ محبت اور بغض کی باریک راہوں برغور کر کے انسانی احساسات بہت ترقی کر گئے تھے اور اب بغیر ظاہری شرک کرنے کے بھی انسان ذہنی طور پرمشرک ہوسکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کو پنہیں کہا کہ **آشلِ** ہُ<sup>م ہے</sup> اوراُس نے جواب میں کہا ہو **آشلَ ہُٹُ لِزَیِّ الْعُلَمِیْنَ <sup>اس</sup>ُ** بلکہ ابراہیم ا

لواللّٰہ تعالیٰ نے کہا **آ شیل**ی کھ کہ میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ بُت کوسحدہ نہ کر بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تُو اپنے دل کے خیالات بھی گُلّی طور پر میری اطاعت میں لگا دے اور ابراہیمؓ نے جواب میں کہا آشکشٹ لرزی المعلیمین کہ اے خدا!میرےجسم کا ذرہ ذرہ تیرے آگے قربان ہے میری عقل،میراعلم،میرا ذہن سب تیرےا حکام کے تابع ہیں اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں تیری راہ میں گی ہوئی ہیں اسی لئے اس کی نسبت کہا گیا **وَمَا کُانَ اُ** من المششركين يهي وه توحيد ب جي توكل والى توحيد كهتم بين ـ اور در حقيقت توحيد وبي ہوتی ہے جوتو کل والی ہو، جب انسان پیر کہنے لگے کہ میرے کا م سب ختم ہیں ۔اب میرا کھانا، پینا، میرا اُٹھنا بیٹھنا، میراسونا، میرا جا گنا، میرا مرنا، میرا جیناسب خدا کے لئے ہوگا۔ چنانجہ دیکھ لواس کا فرق آ گے کس طرح ظاہر ہؤا۔نو ٹے کو جب طوفان کے موقع پر بچنے کی ضرورت پیش آئی تو اللَّد تعالىٰ نے اسے فر مایا كه تُو ایك شتی بنا جس پر بیٹھ كر تُو اور تیرے ساتھی طوفان سے محفوظ رہیں اور خدا نے اسے کشتی بنا دی لیکن جب ابرا ہیمؓ کو خدا نے کہا کہ جا اور اپنے بیجے اسلعیل کو وا دی غیبہ ذی ذرع میں بھنک آتواس نے اسے کوئی الیی مدایت نہیں دی کیان کے کھانے اور یننے کے لئے اسے کیا انتظام کرنا جا ہئے ۔اس نے اسے بس اتناحکم دے دیا کہ جا اوراپنی بیوی اوراپنے بچہ کو فلاں وادی میں جھوڑ آ ۔ چنانچہ وہ گیا اور ہاجرہ اور اسلعیل کو بے آ ب وگیاہ جنگل میں جھوڑ کر چلا گیا اور اس نے یقین کیا کہ جوخدا انہیں گھریررزق دیتا تھا وہی انہیں اس جگہ بھی رزق بہم پہنچائے گاغرض ابرا ہیمؓ نوح کی نسبت تو گل کے زیادہ اعلیٰ مقام پر تھے اور تو گل کامل کا مقام ہی توحید کامل کا مقام ہوتا ہے جوابراہیم سے ظاہر ہوا۔

ابراہیم کے فرر بعیہ سے میں انسانیت کے ذریعہ سے ہوئی اور دراصل تکمیل انسانیت کی اور دراصل تکمیل انسانیت کی تکمیل نہ ہوتو حید کی تکمیل نہ ہوتو حید کی تکمیل نہیں ہوسکتی اسی لئے صوفیاء نے کہا کہ مَنُ عَرَفُ ذَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفُ رَبَّهُ آلی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیاس نے خدا کو بھی کہ مَنُ عَرَفُ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفُ رَبَّهُ آلی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیاس نے خدا کو بھی لگا اسی طرح تکمیل انسانی کا ارتفاء ابرا ہیمی و ور میں ہؤا اور مذہب کا فلسفدا پی شان دکھانے لگا اسی طرح تکمیل انسانیت بھی ابرا ہیم کے ذریعہ سے ہوئی یعنی انسان کو دوسری اشیاء سے ممتاز قرار دیا گیا اور انسانی قربانی کومنسوخ کیا گیا۔ آپ سے پہلے انسانی زندگی کوکوئی قیت نہیں دی

جاتی تھی۔ جومر گیا مرگیا جوزندہ رہازندہ رہا۔ گرابراہیم کے زمانہ میں آدم اور دوسری مخلوقات میں فرق کردیا گیا۔ ابھی تک انسان اور جانور میں کوئی نمایاں فرق نہ مجھا جاتا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں بچے پیدا کرتے ہیں، دونوں چلتے پھرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ انسان کی دما غی ترقی نمایاں ہے اس وجہ سے اُس وقت تک قربانی کے لئے بعض دفعہ انسان بھی پیش کردیا جاتا تھا کیونکہ جانوروں اور انسان میں کوئی اتنا نمایاں فرق نہ مجھا جاتا تھا۔ صرف یہ اساس تھا کہ انسان زیادہ قیمتی ہے اور جانور کم قیمتی مگر ابراہیم کے زمانہ میں جب لوگوں نے تو حید کو جھولیا تو خدا نے کہا اب اسکی قربانی نہیں ہوسکتی کیونکہ اب یہ حیوان نہیں بلکہ پورا انسان بن گیا ہے اور اسکی زندگی اپنی ذات میں ایک مقصود قرار پاگئی ہے۔ پس اس مقام پر انسان کو گیا ہے اور اسکی زندگی اپنی ذات میں ایک مقصود قرار پاگئی ہے۔ پس اس مقام پر انسان کو پہنچا نے کی وجہ سے ابرا ہیم ابوالا نبیاء کہلایا جس طرح آدم ابوالبشر کہلایا۔

غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یوم البعث کا صحیح مفہوم انسان کے اندر پیدا کردیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ انسانی زندگی گُر بِ البی کے حصول کا ذریعہ ہے اس لئے سوائے البی مجبوری کے کہ اس کی قربانی کے بغیر عپارہ نہ ہواس کی فضول قربانی خوداً سمقصد کو تباہ کرنا ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا۔ گویا اب قربانی فلسفی اور عقلی ہوگی ظاہری اور رسی نہ رہی۔ مثلاً لڑا ئیوں میں انسان قربان کر دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جائیں اور مرجائیں اور کو ایس موقع پر جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان کی قربانی جائز نہیں تو معاً یہ جواب بھی مل جائے گا کہ اور نہیں اور کی خربان کر دیا جاتا ہے ، اعلی اونی کے لئے قربان نہیں کیا جاتا۔ گویا قربانی فلسفہ اور عقل کے لئے قربان نہیں کیا جاتا۔ گویا قربانی فلسفہ اور بعض موقعوں پر نہیں ۔ پھراس کے ساتھ ہی جب بیر خیال پیدا ہوگیا کہ میں اس لئے پیدا کیا گیا اور انسان میں جیسے لگا کہ میں اس لئے پیدا کیا گیا ہوں کہ ایس موقعوں کہ نہیں کہ بنیا دیر ٹی کا ور شروع ہوگیا اور انسان میں ہوئی۔ اور یہ توجاس لئے پیدا کیا گیا ہوں ہوگا ہوا۔ گواس وقت صرف اس کی بنیا دیر ٹی اور ترقی بعد میں ہوئی۔ اور یہ توجاس لئے پیدا کیا گیا ہوا ساتھ اور اس کی بنیا دیر گئی کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ بیا کہ کہ بیرا کیا گیا کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ کہ بیرا کیا گیا کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا کہ وہ خدا کی دوہ خدا کا مجب بیے تو ہر عظم نگوش میں پڑگیا کہ وہ مجبوبیتِ الہی کے مقام کو جب فیصلہ کیا گیا کہ وہ خدا کا محب بین تو ہر عظم نگر خص اس کرنے کے لئے کس طرح کوشش کر عمل پڑگیا کہ وہ مجبوبیتِ الہی کے مقام کو حاصل کرنے کے لئے کس طرح کوشش کر کے اور اس طرح توشوف کی بنیا دیر گئی۔

# تمد نیا کا مل کی بنیا دا براہیم سے بڑی نے انسانی دماغ کو اس طرف بھی نے انسانی دماغ کو اس طرف بھی

مائل کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے اور جب بیدخیال پیدا ہؤا تو ساتھ ہی قانونِ قدرت پر باریک در باریک غور بھی شروع ہؤا اور تمدّن کے کمال کی طرف انسانی توجہ مائل ہو گئی۔ پس تمدّنِ انسانی کے کمال کا دَ ور بھی حقیقی طور پر ابراہ میم کے زمانہ میں شروع ہؤا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دَ ور سے پہلے انسان صرف ایک مُحِب کی شکل میں تھا اور اس کے ذہن میں محبوبیت کا خیال پیدا نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کی ناممل ترقی کود کیھتے ہوئے خوف کیا جاتا تھا کہ وہ سُست اور غافل نہ ہو جائے کیونکہ ابھی اس کا د ماغ اس باریک فلسفہ کو بر داشت کرنے کے قابل نہ تھالیکن ابرا ہیم کے وقت میں وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس پر بیراز کھولا جائے چنا نچہ ابراہیم نے انسان کے مجبوب کی جان کا ضیاع ابراہیم نے انسان کے محبوب اللی ہونے کے فلسفہ کو پیش کیا اور چونکہ مُحِب کی جان کا ضیاع ابراہیم کے انسان کے محبوب اللی ہونے کے فلسفہ کو پیش کیا اور چونکہ مُحِب کی جان کا ضیاع پہنا دَ ورتھا۔

اسی طرح ابراہیم کا دَورفلسفہ حیاتِ انسانی کے سمجھنے کا دَورتھا کیونکہ اُس وقت بینظر بیانسان کے سمجھنے کا دَورتھا کیونکہ اُس وقت بینظر بیانسان کے سامنے رکھا گیا کہ بیزندگی عبث اورفضول نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک عظیم الشان نعمت ہے اور آئندہ تر قیات کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔

اس کے بعد دَورِموسوی شروع ہؤا کہ یہ دَورایک موسوی شروع ہؤا کہ یہ دَورایک موسوی و وراوراُس کا پیغام نئی تبدیلی اور نیا انقلاب لے کرآیا یعنی اب دین

اور دنیا کو ملا دیا گیا اور گفر اور اسلام میں امتیاز پیدا کر دیا گیا۔ آدم کے زمانہ میں صرف تمدّ ن

تک بات تھی، نوٹے کے زمانہ میں شرک اور توحید میں ابتدائی امتیاز قائم ہؤا اور ایک محدود شریعت
کی بنیا دیڑی، ابر اہمیم کے زمانہ میں توحید کامل کی گئی مگر موسوی زمانہ میں انسانی ذہن میں اس حد
تک ترقی ہو چکی تھی کہ ابضرورت تھی کہ دین و دنیا کے قواعد پر شتمل ایک ہدایت نامہ نازل ہو۔
گویا ایک ہی وقت میں فدہب، دین اور دنیا دونوں کا چارج لے لے۔ پھر اس زمانہ میں
گفر واسلام میں امتیاز پیدا کر دیا گیا تھا۔ موٹی سے پہلے گفر واسلام میں امتیاز نہیں تھا۔ چنا نچہ
حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا فروں کی بیٹی لے لیتے اور ان سے تعلقات رکھتے مگر موسوی دَور میں
دین حق نے علیحہ ہ اور ممتاز صورت اختیار کر لی تھی جیسے آدم اور نوٹے کے زمانہ میں انسان نے
متاز درجہ اختیار کر لیا تھا۔ اب تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی جن کا تعلق تمدّ ن، سیاست اور

روحانیت، نینوں سے ہو۔اس میں تمد ٹی ہدایات بھی ہوں کہ گھروں کواس طرح صاف رکھو،

آپس کے تعلقات میں فلاں امور کھوظ رکھواوراس میں سیاسی ہدایات بھی ہوں کہ بادشاہ سے ہیکام

کریں اور رعایا کا بادشاہ سے بیسلوک ہواور پھراس میں روحانی ہدایات بھی ہوں کہ عبادت کس

طرح کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا گر ب کس طرح حاصل کیا جائے۔ گویا اب ایک ایسے نبی کی

ضرورت تھی جوایک ہی وقت میں نبی بھی ہو، بادشاہ بھی ہواور جرنیل بھی ہو، خدا تعالیٰ نے موئی

کواس کام کے لئے پُٹنا اور چونکہ انسانی عقل بہت ترقی کر چکی تھی، ایک کامل نظام رائج ہو چکا تھا،

فلفہ اپنے کمال کو پینچ رہا تھا اُس وقت ضرورت تھی ایک ایسے تحص کی جوآ دم بھی ہونو ح بھی ہواور

ابرا ہیم بھی ہو۔ پس موئی ان نینوں شانوں کے ساتھ آئے اوران کے ذریعہ سے وہ تفصیلی ہدایت

نامہ دنیا کو دیا گیا جس کا تعلق سیاست، روحانیت اور تمد ّن نینوں سے تھا اور جس میں سیاسی

ہدایات بھی تھیں اور روحانی بھی اور تمد ٹی بھی۔ چنا نچہ آپ کے ذریعہ سے جوانقلاب بیدا ہؤاوہ

مندرجہ ذیل امور پر مشتمل تھا۔

### موسوی دَ ورکا بهالا انقلاب بشریعت کامل عمادار تروه اند تروه است

اور تمد ن کی تفعیلات پر شمل تھی جس کی مثال اس سے پہلے کسی نبی میں نبیس پائی جاتی تھی اس کے ذریعہ سے جسم وروح کے گہر نے تعلق کو ظاہر کیا گیا تھا اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حصول کے لئے راستہ کھول دیا گیا تھا۔ ابراہیم کے وقت میں صرف جسم کی خوبی اور برتری سلیم کی گئی تھی مگر جسم اور روح کے گہر نے تعلق کو صرف موسی کے وقت میں ظاہر کیا گیا اور اس طرح مدارج روحانیت کے حصول کا دروازہ بنی نوع انسان کے لئے کھول دیا گیا۔ چنانچواس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے شکہ انکی تنا مُو سی الکی نئی تکا مگا علی الکیزی آخسی و تنفیصی لگر آئی گئی فرمات و تنفیصی لگر آئی گئی الکی قرآن مجید میں فرماتا ہے قبلہ کی قرصہ کو تنفیصی لگر آئی گئی الکی تنا کہ تعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قبلہ کی قریب کو تنفیصی لگر آئی گئی ہو تنفیصی کی تنا کہ تبیب کی الکی تنا کہ تبیب کی تنا کہ تبیب کے تعلق الکر تی آئی کی تنا کہ تنا کے لئے کہ تنا کہ تبیب کی تنا کہ تبیب کی تنا کہ تبیب کی تنا کہ تنا کے لئے کہ تنا کہ

لیعنی پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پراحیانِ عظیم کرنے کے لئے جس نے ہماری پوری فرما نبرداری کی تھی۔ وہ کتاب ہر شم کی شرائع پر حاوی تھی اور اس میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں۔ لگتا کے شریط نقاع کر بیدھ کھ میڈو وسٹو کت تا کہ لوگ خدا تعالیٰ کی ملاقات کا لیتین کرلیں۔

بر الله و كتبنا ك في الآثواج مِنْ حُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيلًا رِلْكُلِّ

نیجی یو مهم کے موسیٰ کے لئے الواح میں جو کچھ کھااس میں ہرفتم کی تصیحیں تھیں اور ہر بات کے متعلق اس میں تفصیلی ہدایات درج تھیں۔ گویا تورات وہ پہلی الہی کتاب تھی جس میں بنی نوع انسان کے لئے تفصیلی ہدایات دی گئیں اور انسان کو تمدّن میں اتنا اعلی سمجھ لیا گیا کہ اب اس سے بیدامید کی جانے گئی کہ وہ دوسروں کے فائدہ کے لئے اپنی باریک در باریک آزادیاں قربان کرنے کے لئے بھی تیار رہے اور انسانی اعمال کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ مثلاً عورت حائضہ ہوتو اس کے لئے یہ ہدایت ہے، انسان جُنبی ہوتو اس کے لئے یہ ہدایت ہے، انسان جُنبی ہوتو اس کے لئے یہ ہدایت ہے، عبادت خانوں کے متعلق بدایت ہے خرض تک فیصیل گر آ ہے گئی میں موتو اس کے لئے در بعد سے ہر بات کے متعلق بیہ ہدایات دی گئیں۔

دوسراا نقلاب حفات الهيدكي تفصيلات عليه البلام كے ذريعہ سے ہوا يہ

تھا کہ صفاتِ الہيد کی تفصيلات ظاہر کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں گوانسانی دماغ ترقی کر چکا تھااور بعض صفاتِ الہید کی باریکیاں ظاہر ہو چکی تھیں مگر صفاتِ الہید کے باریک باہمی تعلقات اور صفاتِ الہید کا وسیح دائرہ اس وقت تک دنیا نہ سیحفے کی اہلیت رکھتی تھی اور نہ اُس کے سامنے وہ پیش کیا گیا تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام کے وقت میں دنیا اس قابل ہو گئی تھی، خیانچہ موسی علیہ السلام پر صفاتِ الہید کا وسیع اظہار کیا گیا جس کی وجہ سے نظامِ عالم کے سیحفے کی اہلیت الوگوں میں پیدا ہو گئی۔ گویا صفات کا اجمالی عام تفصیل کی صورت میں بدل کر ہندوں اور خدا میں اور ہندوں اور ہندوں اور ہندوں میں تعلقات پیدا کرنے کی ایک بہتر صورت کئی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اللہ تعالی کی احدیت تک دماغ نے ترقی کی تھی۔ اس حد تک ترقی ہیں کہ وہ میہ چھنے کے قابل ہوتا کہ صفاتِ الہیہ موجودہ حکومتوں کے مختلف ڈیپارٹمنٹوں کی خیاں میں کہ اس کی اللہ بیں کہ ایک بیارٹمنٹوں کی طرح الگ الگ ہیں۔ اس کی مثال الی ہی ہے جیسے ہم پہلے کہیں کہ ایک بادشاہ ہے جس کی طرح الگ الگ ہیں۔ اس کی مثال الی ہی ہے جیسے ہم پہلے کہیں کہ ایک بادشاہ ہے وہ اللہ علیہ السلام کے اور وہ فلال ڈیپارٹمنٹ کا افر ہیں اور ان کی اطاعت بادشاہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہم میہ بتا نمیں کہ یہ فلال اطاعت کرنی چاہئے اور ان کا اطاعت بادشاہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہم میہ بتا نمیں کہ یہ فلال ڈیپارٹمنٹ کا افسر ہے اور وہ فلال ڈیپارٹمنٹ کا۔ یہ ڈیپارٹمنٹ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ختاف ڈیپارٹمنٹ میں رکھتا ہے۔ اس طرح خدا تعالی کی بھی مختلف صفات ہیں اور ان صفات کے بھی مختلف ڈیپارٹمنٹ ہیں جن کو یور سے طور پر سیحفے کے بعد ہیں انسان کو تھی کو عالی کی آئی جماعت کی تا آئی کی آئی وہ کے تا کہ تی آئی کی آئی دیاں دیارٹمنٹ بیں اور ان صفات کے بھی مختلف ڈیپارٹمنٹ ہیں جن کو یور سے طور پر سیحفے کے بعد ہیں انسان کو تھی کی دعائی کی آئی تی ہے۔

پس حضرت موسی علیہ السلام کے زمانہ میں بید دروازہ لوگوں پر کھول دیا گیا اور صفاتِ الہیہ کے متعلق آپ کو وسیع علم دیا گیا۔ چنا نچہ جنہوں نے حضرت موسی علیہ السلام کی کتاب کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ مجھ سکتے ہیں کہ جس قد رموسی علیہ السلام کے ذریعہ سے صفاتِ الہیہ بیان ہوئی ہیں قریباً اتنی ہی صفات قر آن کر یم نے بیان کی ہیں۔ مئیں نے ایک دفعہ غور کیا تو مجھے کم از کم اس وقت کوئی الی نئی صفت نظر نہیں آئی تھی چوقر آن کر یم نے بیان کی ہو مگر تو رات نے بیان نہ کی ہو۔ وہی رب، الی نئی صفت نظر نہیں آئی تھی چوقر آن کر یم نے بیان کی ہو مگر تو رات نے بیان نہ کی ہو۔ وہی رب، رحمی اور ملیك یہ یو چوا المبیہ یہ وعیرہ صفات جو اسلام نے بیان کی ہیں وہی حضرت موسی علیہ السلام نے بیان کی ہیں ہوگیا تھا کہ وہ صفاتِ الہیہ کے جو اعلیٰ ڈیپارٹمنٹ ہیں اُن کو تبجھ سکے۔ گویا صفاتِ الہیہ کا اجمالی علم تفصیل کی صورت ہیں تبدیل ہوگیا وہ اور بندوں اور خدا میں اور بندوں اور بندوں اور بندوں اور بندوں کا ایسا آیا جوگئی طور پر آپ کی شریعت کے تابع تھے، گو نبوت آن کو براہِ راست ملی تھی ۔ گویا جب انسان نے خدائی صفات کے تابع تھے، گو نبوت آن کو براہِ راست ملی تھی مگر موسوی شریعت کے وعومت کریں گے۔ پس حضرت موسی آئی تھی مگر موسوی شریعت کے وہ تابع ہوتے تھے۔ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء آئیں گے اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء لائے گئے اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء لائے گئے اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء لائے گئے اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء لائے گئے اور آپ سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے بعد ما مور خلفاء کیل کے دور آپ سے تو بیا بعہ ہوتے تھے۔

اباس وقت مذہب ایک با قاعدہ فلسفہ بن گیا جوانسانی زندگی کے سب شعبوں پر روشی و التا تھا۔ گویا شریعت کامحل بن کر چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہی فلسفہ کا کمال تھا کہ ابراہیم نے جب صفاتِ الہیکا باب پڑھا تو کہا ڈرٹ آرزی گینف شیخی المموق نی هیم خدایا! ابراہیم نے جب صفاتِ الہیکا باب پڑھا تو کہا ڈرٹ آرزی گینف شیخی المموق نی صفت کا جلوہ مجھے دکھا۔ گرموی چونکہ ابراہیم سے بہت زیادہ صفاتِ الہیکا علم رکھتا تھا اس لئے اس نے کہا ڈرٹ آرزی آئظ و راکیلگ آئے دخدایا! تیری تمام صفات کا مجھے علم ہو چکا ہے اب یہی خواہش ہے کہ تو مجھے اپنا سارا وجود دکھا دے۔ گویا ایک نے صرف ایک صفت کا جلوہ ما نگا مگر دوسرے نے خود خدا کا دیدار کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہتے ہیں صفت کا جلوہ ما نگا مگر دوسرے نے خود خدا کا دیدار کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہیں گرش آرزی گینگ وہ کہتے ہیں گرمی قادر حضرت موسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جھے اپنا سب کھودکھا۔ انظر کرنا کا بیمام قاعدہ ہے کہ جب کوئی نی آتا ہے تو لوگ اُسے تو جھوٹا سیحتے ہیں مگر اس سے دُنیا کا بیمام قاعدہ ہے کہ جب کوئی نی آتا ہے تو لوگ اُسے تو جھوٹا سیحتے ہیں مگر اس سے دُنیا کا بیمام قاعدہ ہے کہ جب کوئی نی آتا ہے تو لوگ اُسے تو جھوٹا سیحتے ہیں مگر اس سے

پہلے نبی کو بہت بڑا سجھتے ہیں اور جب بعد میں آنے والے نبی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا پہلے جاہل ہے؟ کیا نہیں ان باتوں کاعلم نہیں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا ہے تو یہودی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہے، انہیں غصہ آیا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہما را دادا کم علم والا تھا اور تم اس سے زیادہ عرفان رکھتے ہواس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم ہے ہوتو ہمیں ہواس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم ہے ہوتو ہمیں کھی خدا دکھاؤ۔ چنا نچہ قر آن کر یم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ ہو المحق شمی خدا دکھاؤ۔ چنا نچہ قر آن کر یم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ ہو سات کو مانے کیلئے تیا رنہیں جب تک ہم خود بھی خدا کو نہ دکھے لیں اِس جگہ شوٹ ہے معنی ایمان لانے کے نہیں وہ تو تھے تھے۔ کہ قوٹ ہے معنی ایمان لانے کے نہیں وہ تو تھے تھے۔ کہ قوٹ ہے ہو تا ہے کہ میں کے یہ عنی ہیں کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں نے خدا دیکھا اس میں تو جھوٹا ہے اور ہم تیری یہ بات ہرگر مانے کیلئے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں بی خدا دیکھا اس میں تو جھوٹا ہے اور ہم تیری یہ بات ہرگر مانے کیلئے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں بھی دکھا دوتو خیر پھر مان لینگے۔

یمی وہ اِنقلابِ روحانی تھا جو چاروں گوشوں اور چاروں دیواروں کے لحاظ سے کامل تھا اور موسی علی میمی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اس اِنقلابِ روحانی کی آخری تحریکر یک بھی موسیٰ کے نقش قدم پر ہوگی ۔ چنانچے فر مایا:

''خداوند تیراخدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانندایک نبی بریا کرے گاتم اس کی طرف کان دھریو''۔ کہم

اور پھر آخری کلام میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا انّنا آڈسلنتا آلیہ کھر میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا انّنا آڈسلنتا آلیہ کھر سلم جو کشور کا اللہ علیہ وسلم جو کامل اور اکمل شریعت لائے ہیں یہ گو ہر لحاظ سے سابقہ الہا کی کتب پر فضیلت رکھتی ہے مگر ظاہری شکیل کے لحاظ سے اسے موسیٰ کی شریعت سے مشابہت ہے، دوسروں سے نہیں۔ دوسروں کی شکیل کے لحاظ سے اسے موسیٰ کی شریعت کی الیم ہی کتابوں کی الیم ہی مثال ہے جیسے متفرق کمرے بنے ہوئے ہوں اور موسیٰ کی شریعت کی الیم ہی مثال ہے جیسے ایک مکان ہوجس میں مختلف ضرور توں کے لئے الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہوں اور سب ضرور توں کا اس میں مکمل انتظام موجود ہو۔ اور گوٹر آن کریم تاج محل کی طرح دوسر سے سب مکانوں سے ممتاز ہے مگر مشابہت کے لحاظ سے اُسے مکان سے ہی مشابہت دی جاسکتی ہے، الگ الگ بینے ہوئے کمروں سے نہیں۔ پس موسیٰ وہ پہلا نبی تھا جسے وہ کامل قانون ملا جوسب الگ الگ بینے ہوئے کمروں سے نہیں۔ پس موسیٰ وہ پہلا نبی تھا جسے وہ کامل قانون ملا جوسب

نظام پر حاوی تھا گواعلیٰ تفصیلات کے لحاظ سے اس میں بھی نقص تھا۔

تیسرا اِنقلاب بالمشافہ وحی الہی دو ہیے کہ موٹا کے ذریعہ سے پیدا ہؤا دو ہی ہے کہ موٹا کے زمانہ تک وحی الہی کا

طریق بھی تبدیل ہوتا چلا گیااوراب بالمشافہ وی کا طریق جاری ہؤا کیونکہ شریعت کی بُوئیات پر بحث ہونی تھی اوراس کیلئے لفظی وی کی ضرورت تھی تا کلام محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تھے گئے آما ملٹھ مُوؤ ملسی تشکیلیٹ گا میں کے کہموئی کے ساتھا کثر پالمشافہ وی ہوتی تھی۔اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نزیادہ تر روئیا وکشوف پر مدار تھا اوراسی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے نبیوں پر ظاہر کیا زیادہ تر روئیا وکشوف پر مدار تھا اوراسی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے نبیوں پر ظاہر کیا کرتا تھا۔ مگر موئی کی کثر سے کا اکثر کلام پالمشافہ ہؤا اور روئیا وکشوف کی کثر سے کی جگہ لفظی کلام کی کثر سے جب بات کرتے ہیں تو لفظوں میں کرتے ہیں اور اس طرح اُسے ہماری بات کے جھنے میں بہت کم فیہ ہوسکتا ہے مگر ہم اپنے الفاظ اُسے یا دنہیں کراتے بلکہ جومطلب اس کے دماغ میں آتا ہے اس کے مطابق وہ کا کم کرتا ہے لیکن اگر ہم اپنے الفاظ کی زیادہ احتیاط کرانا دیا ہیں تو پھر ہم کھوا دیتے ہیں یہی فرق قرآنی وی اور موئی کی وتی ہیں ہے۔موئی کے زمانہ میں ابھی پیچم نہیں تھا کہ جوالفاظ سُنو وہ کی کھو۔ بلکہ جوالفاظ ہوتے اُن کے مطابق ایک مفہوم لے کر ایس میں درج کردیا جاتا۔ مگر قرآنی وتی کے ماتحت ڈالی گئی۔

عیسوی وَ ورکا پیغام اِ حیائے نثر یعتِ موسوی عیسوی وَ ورکا پیغام اِ حیائے نثر یعتِ موسوی

اور عیسوی دَور ہی وہ پہلا دَور ہے جوتاریخی طور پراس آیت کے دوسرے حصہ کے ماتحت آتا ہے کہ مکانٹ سیخ مِث ایکیت آؤ مِثلی آسے احکام جب لوگوں کے ذہنوں سے اُتر جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی احکام پھراُ تاردیتے ہیں یعنی دوبارہ اُن کوزندہ کردیتے ہیں۔ اس زمانہ میں ایک ایسانبی آیا جونئ شریعت نہیں لایا بلکہ تورات کے بعض مضامین کواس نے نمایاں طور پردنیا کے سامنے پیش کیا اس کئے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق

الله تعالی نے فرمایا کہ آیگ نسٹے بیرو وی الگے گیں ایک موسوی وَور میں شریعت کی پخیل ہوئی اوراُس کے معارف نے بڑھتے بڑھتے ایک زبر دست منظم قانون کی شکل اختیار کرلی جس کی مثال پہلے بھی نہ ملتی تھی لیکن آ ہتہ آ ہتہ لوگوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر چھلکے کی طرف آ گئی اور دوسری طرف انسانی ذہن اب اس حد تک ترقی کر چکا تھا کہ اسے تصوف کا مزید سبق دیا جانا ضروری تھا۔ پس عیسیٰ آئے تا کہ ایک طرف تو رات کے احکام کو پورا کریں جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے۔

'' یہ نہ مجھو کہ مَیں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ یُوراکرنے آیا ہوں''۔ <sup>AT</sup>

اوردوسری طرف وہ لوگوں کو تورات کے احکام کی حکمت سمجھا کیں اوران کی توجہ کو چھکے سے ہٹا کر مغز کی طرف پھرا کیں اور انہیں بتا کیں کہ ظاہری شریعت صرف اس دنیا کی زندگی کو درست کرنے کیلئے اور باطنی شریعت کے قیام میں مدود یے کیلئے ہے۔ ور نہ اصل شئے صرف باطنی صفائی اور پاکیزگی اور تقدس ہے۔ سواللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بید کام لیا۔ انہوں نے ایک طرف موسوی احکام کو دوبارہ اصل شکل میں قائم کیا اور دوسری طرف جو لوگ قشر کی ا تباع کرنے والے تھے انہیں بتایا کہ اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ فلا ہر لا تعنی بین بالی کہ اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ فلا ہر کی مناز ہی پڑھوگے باطنی نماز نہیں پڑھوگے باطنی نماز نہیں پڑھوگے باطنی نماز نہیں بڑھوگے وہ وہ نماز لعنت بن جائے گی ، روزہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگرتم فلا ہری وزہ نہ رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جائے گا۔ یہ وہ ہی بات ہے جو برا نہ کی کہ اور کہ ہیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ قبوری بات کے اس کے مناز ان کیلئے و میل اور لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کورسول کر بم عیسیٰ نے چونکہ پوری بات کھول کر بتا دی تھی اس وجہ سے اُنہیں دھوکا نہ لگا۔ یہ کھول کر بتا نا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے ماتحت تھا کہ انہوں نے کہا تھا۔

''لیکن جب وہ لیخی رُ و حِ حق آ و ہے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی اس لئے کہوہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو پچھوہ سُنے گی سو کہے گی''۔ ''م<sup>ا ہی</sup> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو واضح کر دینے کی وجہ سے باوجوداس کے کہ آ پ نے بھی وہی بات کہی تھی جو مسے علیہ السلام نے کہی تھی مسلمانوں کو دھوکا نہ لگا اورانہوں نے شریعت

کولعنت نہ قرار دیا۔ بلکہ صرف اس عمل پر شریعت کولعنت قرار دیا جس کے ساتھ دل کا تقد س اور اور جب ان کی روحانیت اخلاص اور تقوی کا شامل نہ ہو۔ گرمسیحیوں نے مسیح کے کلام سے دھوکا کھایا اور جب ان کی روحانیت کمزور ہوئی انہوں نے اپنی کمزوری کے اثر کے ماتحت غلط تا ویلوں کا راستہ اختیار کر لیا اور شریعت کولعنت قرار دینے گے اور بیہ نہ خیال کیا کہ اگر وہ لعنت ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام اور اُن کے حواری روز ہے کیوں رکھتے تھے، عبادتیں کیوں کرتے تھے، جھوٹ سے کیوں بچتے تھے اور اسی طرح نیکی کے اور کام کیوں کرتے تھے۔ ان امور سے صاف پہتہ لگتا ہے کہ وہ ظاہری عبادت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔

غرض آیگ نے برو و القیم میں کے بیہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پاکیزگی قلب کے خاص راز ظاہر کئے گئے تھاور قد وسیت اور باطنی تعلیم پر زور دینے کیلئے ان کو خاص طور پر علم دیا گیا تھااور ظاہری احکام کی باطنی حکمتیں انہیں سمجھائی گئی تھیں اور ان کے دَور میں تصوف نے زمانۂ بلوغت میں قدم رکھنا شروع کیا تھا۔

دَ و رِمْحِمَدِی کا بیغیام، مذہب کی عمارت کی سکیل مضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں مذہب کی

کی عمارت تکمیل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مگر ابھی پوری تکمیل نہ ہوئی تھی۔ سواس کا م کیلئے سید ولد آ دم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بید َ ورِمجمدیؓ ہے۔

جامع كما لا تِ انبياء، محمد صطفة اصلالله آپ آدم بھى تھے كہ اللہ تعالى نے جامع كما لا تو انبياء، محمد صطفى عليسية آپ كو اپنا خليفہ تجويز كيا اور شيح تمدن

کے قیام کا کام آپ کے سپر دکیا۔

آپ نوٹ بھی سے کہ آپ کو فر مایا۔ اِنگا آؤ حَیْنَا اِلَیْكَ كُمَا اَوْ حَیْنَا اِلله کُلُمَا اَوْ حَیْنَا الله ف نور پر پس نوح والا پیغام بھی آپ کی وی میں شامل تھا۔

آپ ابراہیم بھی سے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ کہ شُمَّۃ آؤ تحیینا آ الیکا آپ الیکا آپ الیکا آپ الیکا میں الیک میں اللہ علیہ وسلم) ہم مجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ابراہیم بھی بن جا۔کوئی کے بن جا کہنا تو ایک حکم ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ واقع میں ابراہیم بن بھی گئے تھے؟ سوہم کہتے ہیں اس کا ثبوت

بھی قرآن سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے قُل هٰذِ م سَبِيْلِ آدُعُوۤ اللّٰہِ اللّٰہِ تَد عَلْ بَصِيْرَةٍ آنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ وَ سُبْحْنَ اللهِ وَمَّآ أَنَامِنَ الْمُشْرِكِ يَنَ ٢٥ والا نام رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے متعلق بھی آگیا اور الله تعالیٰ نے بتا دیا کہ تُو دُنیا سے کہہ دے کہ تو حید کامل کے علمبر دار ہونے کا مقام مجھے بھی عطا ہؤا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرما تا ہے۔ قُلْ إِنَّانِيْ هَدْ مِنِي رَبِّيَّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِهُ دِينًا قِيمًا مِّلَّةً إِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْ لِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَا يَيْ يلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰ لِكَ أُمِرْتُ وَإِنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ عِهِ لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے خدا نے سید ھے راستہ کی طرف ہدایت دی ہے اس راستہ کی طرف جو ابرا ہیمی طریق ہےاور وہشرکوں میں سے نہیں تھے۔اس جگہ مشرک کےمعنی عام مشرک کے نہیں ہیں بلکہا پسے مخص کے ہیں جوایینے دل ود ماغ کی طاقتیں خدا تعالی کی راہ میں نہ لگائے اوراسے یورا تو کل حاصل نہ ہو۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ کہا کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے طریق پر چلایا ہے تو سوال ہوسکتا تھا کہ ابراہیم نے تو اپنی تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کے سیُر د کر دی تھیں اور جب انہیں کہا گیا تھا کہ **آشلِہ** تو انہوں نے کہہ دیا تھا آسُلَشتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ كيا آب نے بھی يہی کچھ کہا ہے؟ تو فرما تا ہے کہ کہددے کہ وہی کام مُیں نے بھی کیا ہےاور میری نماز اور میراذبیجہاور میری زندگی اور میری موت سب ربّ لعلمین کے لئے ہوگئی ہیں اورمُیں اس طرح خدا تعالی کا بن گیا ہوں کہا ب میرے ذہمن کے سی گوشہ میں خدا تعالیٰ کے ہواکسی کا خیال ہاتی نہیں رہا۔غرض یہاں **لا شکر نیلگ کے** سے مُر اد کامل تو حید کا اقرار ہے اور آیت میں پیجھی بتایا گیا ہے کہ تو کہہ دے کہاس اعلی تعلیم پر چلنے کیلئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے تکم دیا گیا ہے۔ یعنی میں ابرا ہمی تعلیم برنقل کےطور برنہیں چل رہا بلکہ مجھے وہ تعلیم براہِ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔اور پھرفر مایا کہتم لوگ اس شُبہ میں ہو کہ مَیں ابرا ہیمی مقام پر ہوں پانہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مَیں ابرا ہیم کے مقام سے بھی آ گے نکل گیا ہوں اور میں كہتا ہوں آنا آوّلُ الْمُسْلِمِيْنَ كه يبلا مسلم مَيں ہوں ليني ابراہيم بھي آسُلَمْتُ **لِرَبِّ الْعُلِّيفِينَ** کھنے والا تھا اور مَہیں بھی یہی کہتا ہوں اور زمانہ کے لحاظ سے ابراہیم کو تقذم حاصل ہے اور بظاہر آوگ ا اُمُسلم مین وہ بنتا ہے لیکن نقدم زمانی اصل شے نہیں ، نقدم مقام اصل شے ہےاوراس کے لحاظ سے میں ہی **آؤگ الْمُشیلے بین** ہُوں اورابرا ہیم میرے بعد ہے۔

## رسول کریم صلی الله علیه وسلم میں موسوی کمالات بھی آپ کے اندر

پائے جاتے تھے۔ جیسے سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے کہ اِنّکا آڈسکنتآ اِلَیْ کُھُ دَسُولًا اللہ اُللہ کُھُ دَسُولًا اللہ اللہ علیم معلوم ہوتا ہے یہ علیم کُھُ کُمُنّا آڈسکنتآ اِللہ فِرْ عَوْنَ دَسُولًا مَر مَا اَللہ علی کہ اونی سے مشابہت ہے۔ چنا نچہ رسول کریم علیہ مشابہت ہے۔ چنا نچہ رسول کریم علیہ کو حضرت موسی کے مقابل پر جوانتیازات حاصل ہیں ان کو بھی قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل امور کو پیش کیا جاتا ہے۔

(۲) پھرموسیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ ڈیت آرنی آئظٹر راکیک اور خدا تعالی نے اس کا جو جواب دیا وہ اجمالی جواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے اپنا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کودکھا دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھایا۔ گررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کودکھا دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھایا۔ گررسول کریم صلی اللہ خدا تعالی نے خود فر مایا کہ مدایا تو مجھے اپناوجود دکھا بلکہ خدا تعالی نے خود فر مایا کہ مم نے اسے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو صرف ہما را خیال ہے کہ انہوں نے خدا تعالی کو دیکھا گررسول کریم علیہ ہے کہ عملی ویل خود اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تا فہتہ تی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس طرح آ منے سامنے کھڑے ہو گئے جس طرح آیک کمان دوسری کمان کے مقابل پر کھڑی ہوتی ہے اور ان کا ہر ہمرا کھڑے ہو گئے جس طرح آیک کمان دوسری کمان کے مقابل پر کھڑی ہوتی ہے اور ان کا ہر ہمرا

دوسرے سرے کود کھے رہا ہوتا ہے۔ گویا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہوئے اورا سے قریب ہوئے اورا سے قریب ہوئے کہ جس طرح کمان کی دونو کیس آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی طرح مئیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہوگئے اور ہم دونوں میں اتصال ہوگیا۔ گویا جس امر کا موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا' اس سے بڑھ کررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے خود ہی دکھا دیا۔

(۳) تیسراامتیاز الله تعالی نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوحضرت موسیٰ پریپر بخشا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نسبت تو یہ آتا ہے کہ تحکم الله مؤسی تشکلیت اور آنخضرت علیہ کی نبت فرماتا ہے اِنَّا آؤ حَیْنَآ دِلَیْكَ كُمَّآ آؤ حَیْنَآ دِلْ نُوْج وَالنَّبِیّن مِنْ بَعْدِهِ \* وَآوْكِيْنَآ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَ إِسْخُقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَآيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَهُوُوْنَ وَسُلَيْهُنَ وَ أَتَيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا وَدُسُلًا قَدْ قَصَصْنُهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبِلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ا وَ كَتُكُمَّ اللَّهُ مُوْسِي تَسْكِلِيْهُا \* لِلْهِينِ الْحُمِرِ (صلى الله عليه وسلم) ہم نے تیری طرف نوح جیسی وحی بھی نازل کی ہےاوران تمام نبیول جیسی وحی بھی جواس کے بعد ہوئے۔اور ہم نے تجھ کو ابراہیم کے کمالات بھی دیئے ہیں اور اسلعیل کے کمالات بھی دیئے ہیں اور اسطن کے کمالات بھی دیئے ہیں اور یعقوب کے کمالات بھی دیئے اور یعقوب کی اولا دیے کمالات بھی دیئے ہیں اور عیسیٰ کے کمالات بھی دیئے ہیں اورایوب اور پونس اور ہارون اورسلیمان کے کمالات بھی دیئے ہیں اور داؤد کو جوز بور ملی تھی وہ بھی ہم نے تجھے دی ہے۔ اور جوموسیٰ سے ہم نے خاص طور پر یا لمشافہ کلام کیا تھا وہ انعام بھی ہم نے تختجے دیا ہے۔اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد گ وحی موسیٰ اور دوسرے نبیوں کی وحی کی جامع ہے۔اس میں وہ خو لی بھی ہے جونوع اور دوسرے انبیاء کی وحی میں تھی اور پھرموسیٰ کی وحی کی طرح اس میں کلام لفظی بھی ہے بلکہ اس میں موسوی وحی ہے بھی ایک زائد بات بہ ہے کہ موسیٰ پر جو کلام اُتر تا تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی کوکہیں کہتم جاؤاور فلاں شخص سے کہو کہ زید کو بخار جڑھا ہؤا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ جائے اور زید مثلاً اس کا بھائی یا باپ ہوتو بجائے بیہ کہنے کے کہ زید کو بخار چڑھا ہؤاہے ہے کہ دے کہ میرے بھائی یا باپ کو بخار چڑھا ہؤاہے۔اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گولفظی کلام اُتر تا تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے الفاظ میں اسے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔گر رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ز مانہ میں چونکہ تر تی اینے

کمال کو پہنچ چی تھی اوراب ایک ایسی شریعت نازل ہونی تھی جوآ خری اور جامع شریعت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئے ضروری تھا کہ اس وحی کے الفاظ بھی محفوظ رکھے جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللّ تعلیٰ کا جموعیٰ کے زمانہ میں تو کلام ہم نازل کرتے تھے اور پھر وہ اپنے الفاظ میں اس کلام کامفہوم کھے لیتا تھا اور گومفہوم ہمارا ہی ہوتا تھا مگر الفاظ موسیٰ کے ہوجاتے تھے لیکن تیرے ساتھ ہمارا بیطریق نہیں بلکہ اس کا جمع کرنا اور ہوتا تھا مگر الفاظ موسیٰ کے ہوجاتے تھے لیکن تیرے ساتھ ہمارا بیطریق نہیں بلکہ اس کا جمع کرنا اور اس کا بڑھمہ نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا انتظ بیٹ شخص کی آئے گئا المذیق کو انتظامی روح دونوں اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا انتظام کے سیرداس کی حفاظ ہیں محملی اللہ علیہ وسلم کے سیرداس کی حفاظت کا کامنہیں۔

# م مخضرت صلى الله عليه وسلم اورعيسوى كمالات م على يائے الله عليه وسلم اورعيسوى كمالات م على يائے

جاتے تھے۔ عیسوی کمالات کے ذکر میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ وَ اَیّتِ اللہ تعالی نے روح القدس سے تائید فرمائی۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا قُلُ نَرَّ لَکَ دُوْمُ الْقُدُوسِ مِنْ دَیّتِ الله علیہ وسلم کے متعلق فرمایا قُلُ نَرَّ لَکَ دُوْمُ الْقُدُوسِ مِنْ دَیّتِ الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم! تُو لوگوں سے کہہ دے کہ خدا نے یہ کلام روح القدس کے ذریعہ سے نازل کیا ہے سے لی اور حق کے ساتھ۔ تامؤ منوں کو یہ مضبوط کرے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور بشارتیں ہیں۔

پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے جس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ محض ظاہر کے پیچھے پڑجانا اور باطنی اصلاح کوترک کردینا ایک لعنت ہے اس کے لحاظ سے قرآن کریم نے بھی فرمایا فیکویڈ لیکٹ لیکٹ سے کھی فرمایا فیکویڈ لیکٹ لیکٹ سے کہ ہوگا ہے ہوگا اگر فیک الکیڈیڈ کی سے کھی فرمایا فیکٹ کہ لعنت ہے ان پر اور عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نماز کی روح سے عافل ہیں اور نماز محض لوگوں کے دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں۔ یہ وہی وکی فیکٹ کا لفظ ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں استعال کرتے ہوئے کہا کہ محض ظاہر شریعت کی اِ تباع

لعنت ہے۔ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نمازلعنت ہے یاروز ہلعنت ہے یاصد قد لعنت ہے یاغریبوں اور مساکین کی خبرگیری کرنالعنت ہے بلکہ آپ کا یہ مطلب تھا کہ ظاہر میں نیکی کے اعمال کرنااور باطن میں ان اعمال کا کوئی اثر نہ ہوناا کے لعنت ہے۔ گرعیسائیوں نے نظی ہے اس کا یہ مطلب بچھالیا کہ نماز لعنت ہے ورزہ لعنت ہے۔ اس طرح فرمایا۔ گن یُتناک ادلیّت کُھومُ ہُما وَ کا دِمَاوُمُ ہَا وَ کا دِمَاوُمُ ہَا وَ کا دِمَاوُمُ ہَا کہ فاہری قربانیاں جو تم کرتے ہو وہ فرائیگی بینی ہے اس کے ماتحت قربانی کی جاتی ہے اور وہ خداتعالی کو وہ اخلاص پنیخا ہے جس کے ماتحت قربانی کی جاتی ہے اور وہ محبت اللی پنیختی ہے جواس قربانی کی محرک ہوتی ہے بہی تعلیم ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام نے دی۔ میں اللی پنیختی ہے جواس قربانی کی محرک ہوتی ہے بہی تعلیم ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام نے دی۔ میں اور عربی معلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کما لات بھی تھے آپ میں اور ایکن کے کمالات بھی تھے آپ میں اور ایکن کے کمالات بھی تھے آپ میں اور آپ میں اور آپ میں عیسی تھے۔ آپ میں اور پھر ان سب کمالات کو جمع کمالات بھی تھے۔ گویا سب نبیوں کے کمالات جمع تھے اور پھر اس سے زائد آپ میں خود ین آپ لائے وہ جامع جمیع ادیان ہو ااور اس کی موجود گی میں باتی مذاتی میں بیاتی مذاتی بی مود ین آپ لائے وہ جامع جمیع ادیان ہو ااور اس کی موجود گی میں باتی مذاتی مذاتی میں بیاتی مذاتی میں بیاتی مذات بیں ہے کی مذہب کی بیروی کی ضرورت نہ ہی۔

آیت الیوم اکملُتُ لکم دِینکم کے عنی قرآن کریم میں سلمانوں

عمل میں آ جانے سے دین کممل ہوتا ہے۔اس کی الیی ہی مثال ہے جیسے طبی مدارس کے سب طالب علم سرجری کی کتابیں تو یڑھتے ہی ہیں مگر کتابیں پڑھنے سے انہیں آپیشن کرنانہیں آتا بلکہ عمل کرنے ہے آتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جوگزشتہ صدی میں پنجاب کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں ایک دفعہ دِیّ کا کوئی حکیم آیا۔ جو گوعلم طبّ خوب پڑھاہؤ اتھا مگرا سے تج یہ ابھی حاصل نہیں تھا۔مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک وزیرا یک مسلمان تھا جوطبیب بھی تھااس لئے علاوہ وزارت کے طب کا کا م بھی اس سے لیا جا تا تھا بلکہ اس پُر آشوب ز مانہ میں اِسی فن کی وجہ سے وہ بچاہؤا تھا۔نو وار دطبیب نے وزیر سے اپنی سفارش کے لئے استدعا کی اور وزیر نے بوجہا بنی شرافت کے اس سے انکار نہ کیا بلکہ مہاراجہ کی خدمت میں اسے پیش کردیا۔مگرساتھ پیجھی کہددیا کہ حضورعلم طبان حکیم صاحب نے خوب حاصل کیا ہؤ اہےا گر حضور نے پرورش فر مائی تو حضور کے طفیل انہیں تج یہ بھی حاصل ہو جائے گا۔مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت ذہن آ دمی تھا فوراً حقیقت کو تا ڑ گیا اور کہا کہ وزیرصا حب پید دہلی ہے آئے ہیں جوشا ہی شہر ہے۔ان کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے گر کیا تجربہ کے لئے انہیں غریب رنجیت سکھ کی حان ہی نظر آئی ہے؟ انہیں دس ہزاررو پیدانعام دے دواوررخصت کرو کہ کہیں اور جا کرتج پہکریں ۔ یدا یک لطیفہ ہے مگراس میں یہ سبق ہے کہ بغیر تج یہ میں آنے کے علم کسی کا م کانہیں ہوتااور شریعت کاعلم اس سے ہا ہرنہیں ہے ۔ تو شریعت بھی جب تک عمل میں نہ آئے اس کی تفصیلات کا پیۃ نہیں چلتا اور وہ مکمل نہیں ہوتی ۔ پس اِتمام دین سے مرادیہ ہے کہا حکام دین نازل ہوجا ئیں اور پھروہ عمل میں بھی آ جائیں ۔ (۲)اسی طرح فرمایا کفاراس لئے مایوس ہو گئے ہیں کہاتمام نعت ہو گیا اوراتمام نعت اس طرح ہوتا ہے کہ فیوض جسمانی وروحانی کا کامل افاضہ ہواور ہر دوانعامات حاصل ہوجائیں ا ور جب کسی شخص کوکسی کام کا نتیجہ مل جائے تو وہ اس کے سچا ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا۔اگر ا یک کالج کی تعلیم کے بعد ڈ گری مل جائے یا ایک محکمہ کی سروس کے بعد سر کا رہے انعام مل جائے ۔ تو کون شک کرسکتا ہے کہ وہ کالج جھوٹا ہے یا وہ محکمہ فریب ہے۔اسی طرح جب کسی دین پرعمل لرنے کے نتیجہ میں جسمانی اور روحانی دونوں فیوض حاصل ہونے لگیں اور اس طرح اتمام نعت ا نسان پر ہوجائے تو کون اس کی سچائی سے اٹکارکرسکتا ہے۔

اب ہم قرآن كريم سے بى ديكھتے ہيں كنعت كيا ہے۔قرآن كريم فرماتا ہے۔ تعمت كيا ہے وَادْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِه لِيقَوْمِ اذْكُرُوْانِ فَهُمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اذْ حَعَلَ فِنْكُمْ ٱنْبِيمَاءً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ﴾ وَالْمَاكُمْ مَّالَمْ مُوْتِ آحَدًا

مِنَّ الْمُعْلَمِيْنَ عُلِي الرَّوجِبِ مُوسَى نِهِ اپْئِ قوم سے کہا کہ اے میری قوم! خدا تعالیٰ کی اس نعت کو یا دکر وجب اس نے تم پر کی کہ اس نے تم بیں سے نبی بنائے اور پھر تمہیں با دشاہت بھی دی اور پھر تمہیں وہ تعلیم دی جو پہلے تمہیں معلوم نہ تھی اس سے معلوم ہؤا کہ نعمت سے مراد اجرائے نبوت با دشاہت اور دوسرے ندا ہب سے افضل تعلیم ہے کیونکہ جَعَلَ فیڈیکُمْ اَنْبِیمَاءً سے اجرائے نبوت کا ثبوت ماتا ہے۔ جَعَلَ کُھُمْ مُنْکُوکُا سے بادشاہت کا اور وَالْمُسکُمْ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ کَلُمْ مَنْ اللّٰهِ کَلُمْ مَنْ اللّٰهِ کَلُمْ اللّٰهِ کَلُمْ اللّٰ ہواور انسان اس پر فخر کر سکے۔

سلطنت کا وجودبعض مذا ہب کیلئے ضروری ہے ادشاہت کو کر مذہبی

لحاظ سے دینی نعمت ہے؟ تو اِس کا جواب یہ ہے کہ جن مذا ہب میں شریعت کا دائر ہ سیاسیات اور تمد نی احکام تک وسیع ہوتا ہے ان کے لئے بادشاہت ضروری ہے۔ اگر بادشاہت نہ ہوتو ان احکام دین کا اجراء کس طرح ہو جو سیاسیات اور تمدّ ن وغیرہ سے متعلق ہیں۔ پس یہاں بادشاہت سے مراد وہ بادشاہت نہیں جو دین سے خالی ہو وہ تو ایک لعنت ہوتی ہے۔ یہاں با دشاہت سے مرا د وہ با دشاہت ہے جوا حکام شرعیہ کو جاری کرے جیسے داؤڈ کو با دشاہت ملی یا سلیمانؑ کو با دشاہت ملی اورانہوں نے اپنے عمل سے شریعت کے سیاسی اور تمدّ نی ا حکام کاا جراء کر کے دکھا دیا۔ پس جس شریعت کے دائر ہ میں تمدّ نی اور ساسی احکام ہوتے ہیں اسے لا زماً ابتداء ہی میں بادشاہت بھی دی جاتی ہے کیونکہ اگر بادشاہت نہ دی جائے تو شریعت کے ایک حصہ کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے۔ جنانچہ دیکھورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا نے با دشا ہت عطا فر ما دی تھی ہمیں جب کسی مسکہ میں شبہ پڑتا ہے ہم بیدد کچھے لیتے ہیں کہ محرصلی اللّٰدعلییہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا۔ اس طرح سنت ہماری مشکلات کوحل کر دیتی ہے لیکن اگر بادشاہت آ ی کوحاصل نہ ہوتی تو ساسی نضائی اور بہت سے تمدّ نی معاملات میں صرف آ پ کی تعلیم موجود ہوتی ' آ پ کے عمل ہے اس کی صحیح تشریح ہمیں نہ معلوم ہوسکتی ۔ پس پیہ بات ضروری ہے اور سنت اللّٰداسی طرح جاری ہے کہ الیمی شریعت جو سیاست اور تمدیّن پر حاوی ہواس کے ابنداء ہی میں بادشاہت حاصل ہو جائے۔ پس جَعَلَکُمْ شُلُوْ گیا سے مرادوہی بادشاہت ہے جواحکام دین کے اجراء کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اور جس کا نِفا ذ

بسااوقات غیرماً مورخلافت کے ذریعہ ہے بھی کرایا جا تا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیفر مایا کہتم کو ماً مور خلافت 'غیر ماً مور خلافت اور افضل شریعت مل گئی اور پیرانعام ہے۔ پس جب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی نسبت فر مایا کہ آئٹ مشٹ علی گھر نیٹ مینی تواس کے معنی پیہوئے کہ (۱) آپ کی اُمّت میں اجرائے نبوت رہے گا۔ (۲) اجرائے خلافت حقّہ ہو گا۔ (۳) اور آپ کو افضل تعلیم دی گئی ہے۔ پھر آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّحْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ كَجَوْتُهُم تَحْمِرِ بِازل مولَى بِ اس میں کسی کا دخل نہیں و ہلفظی الہام ہےاور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے ۔ پس جس تعلیم کی حفاظت کی جائے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آئندہ بھی افضل رہے گی کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے مَانَنْسَخْ مِنْ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِتْنَهَآ آوْمِثْلِهَا الرَّوَى كام منوخ بوتو اس سے بہتر لا یا جاتا ہے جس سے بیربھی نکلتا ہے کہ جس کلام کومنسوخ نہ کیا جائے اس سے بہتر اور کوئی کلامنہیں ۔ پس معلوم ہؤ ا کہ قرآن کریم نہ صرف گزشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہمیشہافضل رہے گااوراس کی تنتیخ کا تھی سوال ہی پیدانہیں ہوگا۔قر آ ن کریم اور باقی الہا می کت کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے کا بل میں بھی حکومت کے وہی شعبے ہیں جوحکومت برطانیہ کے شعبہ حات ہیں لیکن حکومت کابل کے مقابلہ میں حکومت برطانیپزیادہ مضبوط اور زیادہ مفید کام کرنے والی ہے۔اسی طرح کو باقی الہا می کتب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں مگر قرآن کریم کی تعلیم ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور ہمیشہ اعلیٰ رہے گی ۔

اسلام کا اِنقلابِ عظم کے ذریعہ سے ہوا۔ یعنی (۱) اجرائے نبوت (۲) اجرائے خلیم کا پتدلگ گیا جواسلام کا اِنقلابِ عظیم کا پتدلگ کے ذریعہ سے ہوا۔ یعنی (۱) اجرائے نبوت (۲) اجرائے خلافت (۳) اضل تعلیم ۔ اگر کہا جائے کہ یہی لفظ موسیٰ کی نسبت آئے ہیں۔ پھرموسیٰ کی تعلیم سے یہ باڑھ کر کیونکر ہوئی ؟ تو اِس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ممائنڈ مستخر ممن ایسنے او نسلیم کومنسوخ کر دے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ چونکہ محمی تعلیم نے موسوی تعلیم کومنسوخ کر دیا ہے اس لئے اس گلیہ کے مطابق وہ اس سے اس کے اس گئے ہے کہ یہ تو ہوئی نعمت ۔ گر آیت میں تو اتمام نعمت کا ذکر ہے۔ پس خدا تعالی نے نعمت تو دی گر اتمام نعمت کونکر ہوئی ؟ تو اِس کا جواب اِس آیت میں سے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَمَن یُطِع المِنْ کَا الرَّمُولَ فَا دُلِیْکُ مَمّ الَّذِیْنَ عَمْ الَّذِیْنَ عَمْ الْمُولِیُ کَا تُولِی کُلُولُ کُلُولُ فَا دُلِیْکُ مَمّ الَّذِیْنَ عَمْ الَّذِیْنَ عَمْ الْمُولِی کُلُولُ کُلُولُ

آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبَيِّنَ وَالصِّرِيْقِيْنَ وَالشَّهُوَّامُ وَالشُّهُوَّامُ وَالصَّلِحِيْنَ ، وَ حَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا <sup>14</sup> كهوه لوگ جوخدا اور مُرصلى الله عليه وسلم كى اطاعت كرتے ہيں الله تعالی انہیں نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین میں شامل کرے گا۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نزول شرائع کے بعد یقص جو پیدا ہوجا تا ہے کہ لوگ شریعت کو بھول جاتے ہیں اور تعلیم با وجود موجود ہونے کے بیکار ہو جاتی ہے اس سے گو کسی تعلیم کی افضلیت کا افکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ خود بندول کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس پرعمل کریں یا نہ کریں کین چونکہ اس قسم کی بیاری کا خطرہ ہروقت ہوسکتا ہے اس لئے ہم بتا دیتے ہیں کہ ایسے خطرہ کے اوقات میں اسلام کو باہر سے کسی کی امداد کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ خود بہی تعلیم اپنے نقص کا علاج پیدا کرلے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کا نقص خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگر دی کے ذریعہ سے وور ہوجائے گا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تعلیم کے بھول جانے کا علاج موئی کے وفت میں بھی ہؤا۔ مگراُس وفت باہر سے طبیب بھیجا جاتا تھا یعنی ایساشخص کھڑا کیا جاتا تھا جو گوامّتِ موسوی میں سے ہی ہوتا مگر مقام نبوت اسے براہ راست حاصل ہؤا کرتا تھا۔ لیکن محمصلی اللّه علیہ وسلم کی اُمّت سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اس میں کوئی نقص پیدا ہؤآ پ کا کوئی غلام ہی اس نقص کو دور کرنے کے کیا گیا ہے کہ جب بھی اس میں کوئی نقص پیدا ہو آ پ کا کوئی غلام ہی اس نقص کو دور کرنے کے کیٹر ا ہوجائے گا۔ گویا آ ئندہ جومرض پیدا ہوگا اس کا علاج محمصلی اللّه علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی نکل آئے گھڑا ہوجائے گا۔

اسلامی تعلیم کے افضل ہونے کے بونے کی بعض مثالیں دیتا دلائل کتاب کے ساتھ حکمت کا بیان موئے ہیں۔ اسلام میں احکام مع دلیل بیان ہوئے ہیں جس سے تصوّ ف کامل کی بنیاد خود اصل کتاب سے پڑی ہے۔ یہود کی طرح کسی اور نبی کے توجہ دلانے کی ضرورت پیدانہیں ہوئی۔ قرآن مجید سے قبل جوالہا می کتب تھیں ان میں احکام تو دیئے جاتے تھے مثلاً بیتو کہا جاتا تھا کہ کیوں نماز پڑھو؟ اس میں کیا فائدہ ہے اور اس کی کیا غرض کے مرقرآن کریم نے جہاں احکام دیئے ہیں وہاں ان احکام کے دلائل بھی دیئے ہیں اور ان

کے فوائد بھی بیان کئے ہیں۔اس طرح تصوّف کی بنیا دخود قرآن کریم میں آگئی اوراس کے لئے کسی علیحدہ نبی کی ضرورت نہ رہی جیسے یہود کو حضرت مسیح کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ سرطی تعلیم لے کر آیا ہے جو ہر حالت کے مطابق ہے اور جہاں و سطی تعلیم کے کر آیا ہے اس حالت کے لحاظ سے مسئلہ بھی موجود ہوتا ہے۔

تیرے پریٹ ہڈ (PRIESTHOOD) خدااور بندہ کا براہ راست علق کواں میں مٹا دیا گیا ہے۔ یعنی یادریوں اور

پنڈتوں کا خدا اور بندہ کے درمیان عبادتِ الہی میں واسطہ ہونے کا خیال قرآن مجید نے بالکل اُڑادیا ہے۔موسوی اورعیسوی عہد میں اس پر بڑا زورتھا مگراب ہرمومن آ کے کھڑا ہوکرنما زیڑھا سکتا ہے اور بیضرورت نہیں ہوتی کہ کسی خاص مولوی کو ہی بُلا یا جائے۔ بیا نقلاب بھی درحقیقت ایک عظیم الثان انقلاب تھا کیونکہ دنیا ہزار ہاسال سے اس قید میں جکڑی ہوئی تھی لیکن قرآن مجید نے اسے ایک آن میں توڑکرر کھ دیا اور بتا دیا کہ عبادت میں کوئی شخص واسط نہیں ہوسکتا۔

اسلام کی میتعلیم عیسائیوں کے لئے تواتنی جیرت انگیز ہے کہ وہ کئی دفعہ میسوال کیا کرتے ہیں کہ جب آپ میں یا دری نہیں ہوتا تو آپ عبادت کس طرح کرتے ہیں؟

لفظی وحی کا نز ول پانچوین آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب کی سب معیّن الفاظ میں نازل ہوئی اور ان الفاظ کومحفوظ رکھنے کا نہ

صرف مُلَم دیا گیا بلکہ اس کے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالی نے وعدہ بھی فر مایا اور ذمہ بھی اُٹھایا۔ اس کے نتیجہ میں بحث اور تحقیق کے اصول میں بہت بڑا فرق پڑ گیا۔ پہلے بیسوال ہؤ اکرتا تھا کہ بیہ موسی گا فقرہ ہے یا خدا کا مگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کوخدا تعالی نے جوتعلیم دی اس کا ہرلفظ خدا تعالی نے خود اُتارا بلکہ اس کی زیر اور اس کی زیر بھی خدا تعالی نے خوداُ تاری۔

میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مسائل کا تکرار ہؤا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی تکرار نہیں ۔ لفظ تو الگ رہے قرآن مجید میں تو زیر اور زبر کی بھی تکرار نہیں ۔ جو زیر ایک جگہ استعال استعال ہوئی ہے اس کی غرض دوسری جگہ آنے والی زیر سے مختلف ہے اور جوز برایک جگہ استعال ہوئی ہے دوسری جگہ آنے والی زبر سے اس کے معنی مختلف ہیں ۔ یہ قرآن مجید کی وہ خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب کو ہرگز حاصل نہیں ۔

صفاتِ الہیم کی مفصل تشریح کی گئی ہے جس کے مقابل میں بہودی تشریح کی گئی ہے جس کے مقابل میں بہودی تعلیم بھی مات پڑگئی۔ اس میں کوئی شبہیں کہ بہودی کتب میں صفاتِ الہیر کانفصیلی ذکر ہے مگران میں صفاتِ الہیر کا فقصیلی ذکر ہے مگران میں صفاتِ الہیر کا باہمی تعلق بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ جس کیا تو مجھ قرآن کریم میں کوئی ایسی صفتِ الہی معلوم نہ ہوئی جو بہودی کتب میں بیان نہ ہوئی ہولیکن ایک بات جوصفاتِ الہیر کے باب میں یہودی کتب میں بھی نہیں پائی جاتی مگر قرآن میں پائی جاتی ہو کہ ہوتا ہے؟ بات جوصفاتِ الہیر کے باب میں یہودی کتب میں بھی نہیں پائی جاتی مگر قرآن میں کیا تعلق ہے؟ مگر رہمیت کے قرآن نے اس بر بہت کم روشنی ڈائی ہے۔ گویا صفاتِ الہیر کے مختلف اداروں کا جو با ہمی تعلق توریت نے اس پر بہت کم روشنی ڈائی ہے۔ گویا صفاتِ الہیر کے مختلف اداروں کا ذکر تو کر دیا ہے جرآن کریم میں اِس کی تشریح بیان کی گئی ہے کین تورات نے ان اداروں کا ذکر تو کر دیا ہے مگر ان کے باہمی تعلق کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے سالک ان سے پورا فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور یہ اُس رقرآن کی کی ضفیلت کا ایک بین ثبوت ہے۔

مسائل معا د برکامل روشی پھرایک بہت بڑی فضیات جوقر آن کریم کو حاصل ہے مسائل معا د برکامل روشی یہ ہے کہ اس میں علم معاد پر علمی اور فلسفیانہ بحث کی گئ ہے جس سے یہودی لٹریچر بالکل خالی تھا۔ حق کہ ان میں قیامت کے منکرین کا زورتھا اور بہت تھوڑے تھے جو قیامت کے قائل تھے۔ مگر قر آن کریم وہ پہلی کتاب ہے جس نے مسائل معاد کی ساری تفصیل ہے اور اتنی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اب اگر کوئی جان ہو جھ کر شرارت سے قیامت کا انکار کرے تو کرے ور نہ دلائل کے لحاظ سے وہ قیامت کا ہرگز انکار نہیں کرسکتا۔

آ تھویں افضلیت فرآن کریم کو بیا جواس ہے کہ اس میں شرعی اصطلاحات کا نیا دروازہ کھولا گیا جواس سے پہلے بالکل مفقود تھا۔ یعنی قرآن کریم سے پہلے جن باتوں کومضامین میں ادا کیا جاتا تھا قرآن کریم نے ان کیلئے اصطلاحیں قائم کر دیں اور الیم اصطلاحیں قائم کیس جو پہلے نہیں تھیں اور پھران اصطلاحوں کے ایسے معین معنی کئے جن میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوسکتی۔ مثلاً قرآن کریم نے نبی کا لفظ استعال کیا ہے تو اس کی تعریف بھی بیان کی ہے اور پھر بتایا ہے کہ نبی کب آتے ہیں ان کے پہلے نیا نشانات ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے خدا تعالی کا ان سے کیا معاملہ ہوتا ہے 'بندوں سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیاوراسی قسم کی اور بیسیوں با تیں ایس ہیں جوقر آن کریم کے علاوہ اور کئی بغیر نہیں کتاب نے بیان نہیں کیں اور بیا کیا ایسی زبر دست خو بی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

پیغامیوں سے جب ہمارا مقابلہ زوروں پرتھا، اُن دنوں مکیں نے ایک دفعہ ہڑے ہڑے
ہشپوں، سکھ گیا نیوں، ہندو وں کے پنڈتوں اور یہودیوں کے فقیہوں سے خطالکھ کر دریافت کیا کہ
آپ کے مذہب میں نبی کی کیا تعریف ہے؟ تو بعض نے تو اس کا جواب ہی نہ دیا' بعض نے یہ
جواب دیا کہ اس بارہ میں ہمارے مذہب میں کوئی خاص تعلیم نہیں۔ چنانچہ ایک بڑے بشپ کا بھی
یہ جواب آیا کہ اس مضمون پر ہماری کتب میں کوئی خاص روشنی نہیں ملتی۔

اسی طرح ملائکہ کیا ہوتے ہیں' وہ کیا کام کرتے ہیں' ان کے ذمہ کیا کیا فرائض ہیں؟ ان میں سے کوئی بات تفصیل کے ساتھ سابقہ الہا می کتب نے بیان نہیں کی ۔گر اسلام نے اگر ایک طرف بعض روحانی وجودوں کیلئے ملائکہ کا لفظ وضع کیا ہے تو پھرخود ہی ان کے وجود اور ان کے کام

پر کامل روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح ذاتِ الہی ، صفاتِ الہید، دعا، قضاء و قدر، حشر ونشر، جنت و دوزخ، حیاتِ جنت وغیرہ ان سب امور کیلئے اس نے مصطلحات تجویز کی ہیں اور پھران کی مکمل تشریح فرما کرانسانی د ماغ کوالی روشنی بخشی ہے کہ وہ ان مسائل کواسی طرح اپنے ذہن میں متحضر کرسکتا ہے جس طرح کہ ما دی علوم وامور کو۔اوراس طرح علم کو پراگندہ ہونے اور د ماغ کو پریشان ہونے سے اس نے بچالیا ہے۔

میں بھی اور تمدّن میں بھی اوراخلاق میں بھی اور سیاست میں بھی ماننی پڑے گی مگررسول کریم علیہ اللہ علیہ علیہ کے کے زمانہ میں اسلام کے ذریعہ سے اس کواور زیادہ بڑھا دیا گیا اور اسلام نے عباوت وروحانیت کی تعلیم کے علاوہ سیاست اور تمدّن کی تعلیم بھی دی اور اخلاقیات اور اقتصادیات اور تعلیم اور

معا شرت اور ثقافت کے مسائل کو بھی شریعت میں شامل کر کے انسانی زندگی کواپیا کامل کر دیا کہ اس کے مل کا کوئی شعبہ تھے مبدایت اور کامل گرانی سے باہز نہیں رہ گیا۔

مر بہب کو مشام دو برقائم کیا گیا ہے۔ دوس نفیلت قرآن کریم کی تعلیم کو بیر حاصل ہے دوسرے کے لئے مُمدّ اور متوازی قرار دے کرتجر بہاور مشاہدہ کے میدان میں مذہب کولا کھڑا کیا دوسرے کے لئے مُمدّ اور متوازی قرار دے کرتجر بہاور مشاہدہ کے میدان میں مذہب کولا کھڑا کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے اسے صرف ما فوق الطبعیات قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچے قرآن نے کہا کہ دنیا خدا کا فعل ہے اور مذہب خدا کا کلام اور بیناممکن ہے کہ خدا کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہو۔ پس جب بھی تمہمیں کوئی مشکل در پیش ہو خدا کے قول اور خدا کے فعل کو مطابق کرو۔ جہاں بید مطابق ہو جا نمیں تم سمجھلو کہ وہ بات سے جے ہو اور سائنس میں جولڑائی تھی وہ جاتی رہی کیونکہ برحقیقت منشف نہیں ہوئی۔ اس نکتہ سے مذہب اور سائنس میں جولڑائی تھی وہ جاتی رہی کیونکہ سائنس خدا کا فعل ہے اور نہ بہ خدا کا کلام اور بینا ممکن ہے کہ خدا تعالی کے قول و فعل میں تطابق نہ ہواور اگر کسی جگہ اختلاف ہوتو ہمیں سمجھ لینا چا ہے کہ ہم نے یا اس کے قول کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے یا اس کے فعل پرغور کرنے میں ہمیں غلطی گی ہے۔ ان میں سے جس چیز کا فقص بھی دُور

کر دیا جائے گا دونوں میں تطابق پیدا ہو جائے گا۔اس نکتہ عظیمہ کی وجہ سے مذہب فلسفہ کے

میدان سے نکل کرمشاہرہ کےمیدان میں آ گیا ہے۔

۔ ، گیار ہویں عظیم الشان فضیلت قرآن کریم کو بیرحاصل ہے کہ اس نے استحادِ اُسم کی بنیا در وقو موں کیلئے نہیں دوقو موں کیلئے نہیں بلکہ ساری دنیا کیلئے ہے۔

چانچاللرتالى رسول كريم سلى الله عليه وَلم من راتا ب- وَ مَا اَرْ سَلْنُكَ اِلَّا كَا فَدَةً لِللَّاسِ بَيْدِيلُ وَ يَقُولُونَ مَنَى لِللَّاسِ بَيْدِيلُ وَ يَقُولُونَ مَنَى لِللَّاسِ بَيْدِيلُ وَ يَقُولُونَ مَنَى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْ تُمْ طرق فِينَ اَ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ مَنْ عَنْ الْوَعْدُ اِنْ كُنْ تُمْ طرق فِينَ اَ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْنَ \* كَالْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْنَ \* كَالْمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کہاے رسول! ہم نے مختبے ساری دنیا کی طرف بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے اور تیرے ذریعہ سے ہم سب دنیا کوایک نظام پر جمع کرنے والے ہیں۔

اب دیکھویہ سی فقر عظیم الثان انقلاب ہے اور انقلاب بھی ایساجس کی مثال پہلے نہیں ملتی پہلے ہر نبی اپنی اوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جوتعلیم وہ لاتا اپنی قوم کے لئے لاتا تھا۔ چنا نچہ ہند وستان میں اگر کرش حکومت کر رہے تھے اور چین ہند وستان میں اگر کرش حکومت کر رہے تھے اور چین میں کنفیوشس حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی موسی کی اُمّت تھا تو کوئی عیسی کی مگر خدانے کہا اب دنیا میں ایک ہی خومت ہوگی اور ظاہری اور باطنی طور پرتمام دنیا ایک ہی جھنڈے کے اب دنیا میں الگر جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس خصوصیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ تک ان النّب فی یُنعَث اللّٰی قَوْمِه خَاصَّةً وَبُعِنْتُ اِلَی النّاسِ عَامَّة وَ اُحِیٰ ہر نبی اپنی تو م کی طرف بھیجا جایا کرتا تھا مگر میں روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

یا نقلاب چونکہ ایک نیاا نقلاب تھا اورلوگوں نے یہ پہلی دفعہ سنا کہ تمام دنیاروحانی کھا ظ سے
ایک ہونے والی ہے اس لئے وہ دنگ رہ گئے۔ اور جس طرح آپ نے تو حید کی تعلیم پیش کی تھی
اور گفار حیران ہو گئے تھے ویسا ہی اس دعویٰ کے وقت بھی ہؤا۔ چنا نچیتو حید کی تعلیم کے بارہ میں
قرآن کریم میں آتا ہے کہ گفار اسے سکر کہدا گھے آجت تک الألم اللّہ کے کہ
دنیا میں پہلے جواتنے خدا موجود ہیں کیاان سب کواکھا کر کے بیا یک خدا بنانا چا ہتا ہے؟ لیخیٰ کوئی
ایرانیوں کا خدا ہے جسے وہ اہر من یا بیز دان کہتے ہیں ، کوئی عیسائیوں کا خدا ہے جسے وہ گا ڈ

(GOD) یا خدا وندیسوع مسے کہتے ہیں، کوئی ہندوستان کا خدا ہے جسے وہ پرمیشوریا اوم کہتے ہیں،
کوئی یہودیوں کا خدا ہے جسے وہ یہوواہ کہتے ہیں۔غرض بیرمختلف خدا ہیں جودنیا میں موجود ہیں۔
اگراب میآ کر کہدرہا ہے کہ صرف ایک خدا کو ما نوتو کیا میسب خدا وَں کوا کھا کر کے ایک بنادے
گا؟ بیتوعقل کے خلاف ہے کہ اتنے خدا وَں کو گوٹ کاٹ کرایک خدا بنادیا جائے۔

اِس آیت میں اسلام کے پہلے ظہور کا زمانہ بتایا گیا ہے جس میں سے ایک ہزارسال کا عرصہ معیّن کر دیا ہے اور پہلا عرصہ غیرمعیّن رکھا ہے۔لیکن اسے حدیثِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے معیّن کردیا ہے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں خیسرُ الْقُرُونِ قَرُنِیُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِینَ یَـلُـوُنَهُم ثُـمَّ الْفَیْجُ الْاَعُوَجُ الْمَحْوَجُ اللَّحُ یعنی بہترین صدی میری ہے پھراس کے بعد کی صدی پھراس کے بعد کی صدی پھر تاہی ہے۔

مربیر امرکا زمان بیں اوراس کے بعد پھر تی کا زمانہ ایک ہزارسال اوراس کے بعد پھر ترقی کا زمانہ۔

گویارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سُوسال بعداسلام کا دوبارہ اِحیاء مقدر بنایا گیا تھا۔ پس

اس جگہ جو فک ل آگے فرقی یکھا کہ یکو ہے کہا ہے تو اس سے اسی یوم کی طرف اشارہ ہے جس کا

سورہ سجدہ میں ذکر ہے اور وہ ہزارسال تنذیّ لِ اسلام کے ہیں جس کے بعد بنایا گیا ہے کہ پھر

اسلام ترقی کر ہے گا ورساری قو موں میں پھیل جائے گا کیونکہ وہ زمانہ تکمیلِ اشاعت اسلام

کا زمانہ ہوگا آیت ہُو الّذی آئیسک رسٹولک یہا نہ کہ اسلام کے جین الکھی ایک طرف الگوری کے بین کی الکھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

پی اس جگہ میعادِ یوم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میعادِ اوم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میعادِ اوم سے مراد سے پہلے کے تنزّلِ اسلام کے ہزارسالہ دَورکی طرف اشارہ ہے جس کے بعد اسلام کی دوبارہ ترقی مقدر کی گئی تھی۔

جضرت مسیط کا حلقۂ بعثت نئی نہیں ہارے ندہب کی بھی یہی تعلیم تہاری نئی نہیں ہارے نہیں کہ یعلیم تہاری نئی نہیں ہارے ندہب کی بھی یہی تعلیم ہے کہ تم اپنا پیغام تمام دنیا کو پہنچاؤاور ہمارامسے بھی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث نہیں ہؤاتھا بلکہ تمام دنیا کی طرف تھا۔

میں اپنے ایک پُرانے مضمون میں عیسائیوں کے اس دعویٰ کا جواب دے چکا ہوں اور انجیلوں کے متعدد حوالہ جات سے ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت مسے ناصری تمام دنیا کی طرف نہیں آئے بلکہ محض بنی اسرائیل کی طرف آئے اور وہ خو دانجیل میں کہتے ہیں کہ:۔

''مئیں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااورکسی کے پاسنہیں بھیجا گیا''^^کے

اوریمی طرزعمل ان کے حوار یوں کا بھی تھا مگر آج مئیں ایک اور رنگ میں عیسائیوں کے اِس دعویٰ کو باطل ثابت کرتا ہوں اور وہ پیر کہا گرخدا نے کہا تھا کہ سے تمام دنیا کی طرف ہے اور

اس کے ذریعہ سے سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے آجائیں گے تو بہر حال خداجو بات کہے' اسے پورا ہونا چاہئے اور چونکہ بیا نقلا بی تعلیم تھی اور اس لئے دی گئی تھی کہ سب دنیا کوایک کر دیا جائے اور قومیّتوں کو کمزور کر دیا جائے اس لئے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کیا اس مقصد کو مسحیّت نے پورا کر دیا؟

عیسائی بیثک پورپ میں بھی تھلے اور چین میں بھی تھلے اور جایان میں بھی تھلے اور ہندوستان میں بھی تھیلےاورالیں الیی جگہ بہنچے جہاں شایدمسلمان بھی نہیں ہنچے مگرسوال یہ ہے کہ کیا اس تعلیم کا جومقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ اس تعلیم کی غرض تو بہتھی کہ جُدائی کے خیالات مِٹا دیئے حائیں ۔ قومیّتوں کو کمز ورکر دیا جائے اورسب دنیا کومساوات کے جھنڈے کے نیجے لایا جائے ۔ اب اگرمیچ کوخدا نے کہا تھا کہ تیرے ذریعہ سے اقوام عالْم کا تفرقہ مٹ جائے گا اورسب دنیا ا یک ہوجائے گی توعیسائیت کے ذریعہ سے بیا نقلا ب پیدا ہوجا نا چاہئے تھاا ورا گرمحمصلی اللّه علیہ وسلم کوخدا نے بیرکہا تھا کہ تیرے ذریعہ سے اقوام عالم کا تفرقہ مِٹے گا اورسب دنیا ایک جھنڈے کے پنچے آئے گی تو اسلام کے ذریعہ سے بیرانقلاب پیدا ہونا چاہئے تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مسحیّت سے زیادہ نیشنلزم اور قوم پریتی کی تعلیم کسی اور نے نہیں دی اور دنیا میں ایک ملک بھی تم نہیں دِکھا سکتے جہاں مسحیّت نے مساوات قائم کی ہولیکن دنیا میںتم ایک ملک بھی ایسانہیں دِکھا سکتے جہاں اسلام گیا ہواورمساوات قائم نہ ہوئی ہو۔ آج انگریز جرمن کا دشمن اور جرمن انگریز کا دشمن ہےاور وہ دونوں ایک دوسرے کا گلا کا ٹنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ایک دوسرے کو تباہ لرنے کے لئے ہوائی جہاز بناتے ، توپیں ایجا دکرتے اور نئے سے نئے اور دُور دُور تک گولہ باری کرنے والے بم بناتے ہیں لیکن باوجوداس کے ایک ہندوستانی عیسائی ہے ایک انگریز وہ تعلقات مجھی پیدانہیں کرے گا جوایک جرمن دہر یہ سے کر لے گا۔اگر خدانے اس کوسب دنیا کے لئے بھجوا یا تھا تو اس کا نتیجہ وہ کیوں نہ نکلا جو نکلنا چاہئے تھا؟ اور تو اور پورپین عیسائی تو ان سے بھی مساوات نہیں برتنے جوان کے خداوند کے بھائی ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو' جرمن اور دوسرےممالک میں یہودیوں پر کتنے مظالم کئے جارہے ہیں آخریہ کون ہیں؟ بیان کے خداوند کے بھائی ہی تو ہیں مگریہان سے بھی مساوات برتنے کے لئے تیارنہیں۔

اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مساوات پیدا کر دی ہے کہ ایک جاہل عرب' ایک منگنا عرب' ایک کُشیرا عرب دنیا کے کسی کونہ میں چلا جائے' مسلمانوں کی

یوں باچھیں کھل جاتی ہیں گویا ان کا کوئی بزرگ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ گیا ہے اور عرب صاحب! عرب صاحب! کہتے ہوئے ان کا منہ خشک ہوتا ہے۔

پس عیسائیوں کے اس دعویٰ کوخود خدا کا فعل رد گرر ہا ہے اور اس کے فعل نے بتا دیا ہے کہ بیا نقلاب محمدی انقلاب ہے اور محم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس تعلیم کے خاطب تھے۔اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ تعلیم نازل کی جاتی تو خدا تعالی ان سے بیکا م بھی لیتا ہاں چونکہ بشارت کی ہوا ئیں اصل موعود کے آنے سے پہلے چلنی شروع ہوجاتی ہیں اس لئے جب عیسوی دَور میں محمدی انقلاب کی بشارت آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک عظیم الشان نبی کے ذریعہ سے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا سب دنیا ایک ہونے والی ہے اور سب دنیا ایک ہی جھنڈ بے کے نیچے آنے والی ہے تو عیسائیوں نے اس سے دھوکا کھایا اور انہوں نے سمجھا کہ ابھی سے اس کا فقط بے عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان اس کے مخاطب تھے۔ فعل میں نابت کردیا کہ اس کے خاطب عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان اس کے مخاطب تھے۔

ا سلامی اِ نقلاب عضران تغیّرات کے ماتحت اسلام نے دنیا کے علم'اس کے فکر'اس اسلامی اِ نقلاب کے فلر'اس کے مذہب' اس کی سیاست' اس کے اخلاق' اس کے تندہب' اس کی سیاست' اس کے اخلاق' اس کے تنمد ن ، اس کی معاشرت ، اس کی اقتصادیات اور اس کی ثقافت کو بالکل بدل دیا اور دنیا اور سے اور ہوگئی اور ایک نیا آسان اور ایک نئی زمین مجمع سیالیت نے پیدا کردی۔

اسلام اوردوسرے مذاہب میں مشابہت کی اصل وجه اسلام اور دوسرے مذاہب اور ان

فداہب میں نظر آ رہی ہے بیاس وجہ سے نہیں کہ بیہ مشابہت والے اموران فداہب میں پہلے سے موجود سے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کی بعض تعلیموں کو اپنالیا ہے۔ چنا نچہ دین تو الگ رہا' یورپین لوگوں نے مسلمانوں کی کتابوں کی کتابین نقل کی ہیں اور اِن علوم کو اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ چنا نچہ آ ج کل یورپ میں گئی ایک ایسی کتب شائع ہورہی ہیں جن میں اس قتم کی چور یوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہؤ اممیں نے ایک کتاب انگلتان سے منگوائی ہے اس میں علم موسیقی پر بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ یورپین لوگوں نے اس علم کوسین کے مسلمانوں کی کتابوں سے نقل کیا ہے بلکہ مصقف اس راز کا انکشاف کرتا ہے کہ میں اور کے میں اون کتابوں کے میں اور کی کتاب کی کیں اور کے میں اور کی کتاب کی کی اور کی کو کو کی کو کو کی کیا ہوں جن سے بور کے کو گور کے میں کیں اور کی کتاب کر کتاب کی کت

پھر کہتا ہے کہ اس اندھیر کو دیکھو کہ برٹش میوزیم میں فلاں نمبر پر فلاں کتاب ہے۔ اس میں فلال پا دری کے نام کا ایک خط درج ہے جو کسی عیسائی نے انہیں لکھاتھا کہ صاحب مَن! مسلمانوں کی موسیقی نہا بت اعلی درجہ کی ہے اور ہماری موسیقی اس کے مقابلہ میں بہت بھد کی معلوم ہوتی ہے۔
میں چا ہتا ہوں کہ ان کے علوم کا پورپین لوگوں کیلئے ترجمہ کر دوں مگر میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں کا علم نقل کرنے سے پا در یوں کی طرف سے مجھ پر گفر کا فتو کی نہ لگ جائے آپ کی اس بارہ میں کیا مانے ہو گا۔ اس کا جواب بشپ ما حب ؟ اگر بیعلم نقل کرلیا جائے تو گر جوں کو اس سے بڑا فائدہ پنچے گا۔ اس کا جواب بشپ صاحب نے بید یا کہ بیٹک ان علوم کو اپنی کتا بوں میں نقل کرلومگر ایک بات کا خیال رکھنا اور وہ یہ کہ اگر تم نے بیچ عوالہ دیدیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بیعلم عربوں سے لیا گیا ہے اور اس طرح اسلام کی عظمت ہمارے نہ ہب کے پیرو وں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ پس تم نقل طرح اسلام کی عظمت ہمارے نہ ہب کے پیرو وں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ پس تم نقل کرومگر حوالہ نہ دو تا لوگ بیس جھیں کہ بیعلم تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو۔ چانچہ وہ لکھتا ہے کہ بیخط آئے تک برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

اس طرح پیرس میں ۱۹۴۰ء تک ابن رُشد کا فلسفہ پڑھایا جاتا تھا گرنام میں ذراساتغیر کردیا جاتا تھا تا لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سی مسلمان کا فلسفہ ہے۔لطیفہ یہ ہے کہ روم کی یو نیورسٹیوں میں ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ فلسفہ کی یہ کتاب نہ پڑھائی جائے بلکہ فلاں کتاب پڑھائی جائے کیونکہ اب فلسفہ تی کر چکا ہے تو پا دریوں نے گفر کا فتو کی دے دیا اور کہا کہ یہ بے دینی ہوئی ہے۔ گویا ایک لمباعرصہ گزرنے کے بعد انہیں اتنا خیال بھی نہ رہا کہ وہ ایک مسلمان کی کھی ہوئی کتاب ہے بلکہ وہ یہ جھنے لگ گئے کہ یہ سی عیسائی کی کتاب ہے اور اگر اس کی جگہ اب کوئی اور فلسفہ پڑھایا گیا تو کفر ہوجائے گا۔

ہمارے لوگ ناواقفی کی وجہ سے پالعموم پہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بات بھی عیسائیوں سے لی گئ ہے اور وہ بات بھی ، حالا نکہ مسلمانوں نے بحثیت قوم عیسائیوں سے کوئی بات نہیں لی مگر عیسائیوں نے مسلمانوں سے بحثیت قوم علوم سکھے ہیں لیکن مسلمان چونکہ اب ان تمام علوم کو بھلا بیٹھے ہیں اور عیسائیوں نے یا دکر لئے ہیں بلکہ ان میں زمانہ کی ترقی کے ساتھ ترقی ہوگئ ہے اور ان کی شکل بھی بدل گئی ہے ، اس لئے مسلمان پہچانے نہیں ہیں اور اب تو غفلت کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں میں نہ دین باقی ہے نہ اخلاق ، نہ تمدین باقی ہے نہ سیاست ، نہ تہذیب باقی ہے نہ ثقافت ، بس مغربیت ہی مغربیت ہے جو اِن کا اوڑ ھنا بچھونا بن رہی ہے حالا نکہ وہ تمام با تیں قرآن کریم میں موجود ہیں

جن سے پہلے مسلمانوں نے ترقی کی اور جن سے موجودہ مسلمان بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ مگرقر آن کو تو انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے اور مغربیت کی طرف آئکھیں اُٹھا اُٹھا کر دیکھ رہے ہیں جس طرح چڑیا کا بچہ بیٹھا مال کی راہ تک رہا ہوتا ہے۔

ان کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے ایک دفعہ ہندوستان کے آم کی تعریف سُنی اوراس کے دل میں شوق پیدا ہؤا کہ آم کھائے۔ بادشاہ نے ہندوستان میں اپنا سفیر بھیجا کہ جاکر آم لے آؤ۔ جب وہ یہاں پہنچا تو آم کا موسم نگل چکا تھالیکن باوشاہ نے یہ خیال کرکے کہ بیشا و ایران کا سفیر ہے اور دُور ہے آیا ہے دبی اوراس کے گر دونواح میں آم کی برٹوی تلاش کرائی۔ آخر اِس تلاش اور چد وجہد کے نتیجہ میں ایک بےموسم کا آم مل گیا مگر شخت کھا اور ریشہ دار۔ باوشاہ نے اُس سفیر کو بلا کر کہا کہ آم کی شکل آپ و کیچے لیں ایس ہی شکل ہوتی ہے گر اور ریشہ دار۔ باوشاہ نے اُس سفیر کو بلا کر کہا کہ آم کی شکل آپ و کیچے لیں ایس ہی شکل ہوتی ہے گر اُن کے ذاکقہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ یہ جو آم مرا ہے ہیے بچھا چھا نہیں لیکن چونکہ آپ نے اب واپس جانا ہے اس کے ذرااسے چھے لیں تا آپ باوشاہ کے سامنے آم کی حقیقت بیان کرسکیں۔ اُس نے چھا تو اس کے ذرااسے چھے لیں تا آپ باوشاہ کے سامنے آم کی حقیقت بیان کرسکیں۔ اُس نے چھا تو اس کے ذرااسے جھے ایس تا آپ باوشاہ کے متعلق شبہ پیدا ہوگیا ہے۔ وہ آم کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ جملے ہیں املی کاریشہ اور تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ دکھے کہ کرائس نے ایک بیالہ پیش کیا جس میں املی کاریشہ اور تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ دکھے کر شخت متعجب ہؤ ااور اس نے کہا کہ ہیں! میں میں المی کاریشہ اور قوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ دکھے کر شخت متعجب ہؤ ااور اس نے کہا کہ ہیں! میں دوستانی ایس لؤ کو کی اس قدر تعریف کرتے ہیں؟

یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہے۔ وہ قر آن کریم کے علوم سے بگٹی بے بہرہ ہو گئے ہیں اور قر آن کریم ان کے لئے ایک مر دہ کتاب بن گیا ہے اور اب جو پچھان کے سامنے ہے اس کو اور قر آن کریم کو آپس میں وہی نسبت حاصل ہے جواعلی اور لذیذ آم کو پانی میں بھگوئی ہوئی املی سے ہوتی ہے۔ حالانکہ تمام حُسن اسلام میں ہے، تمام خوبیاں اسلام میں ہیں اور یورپ نے اصولِ علم میں جو پچھسکھا ہے اسلام اور مسلمانوں کی خوشہ چینی کر کے سکھا ہے مگر مسلمانوں کو چونکہ اس کاعلم نہیں اس کئے وہ مغربیت کے دِلدادہ ہو گئے ہیں۔

مغربیت کے اُصول جاتی، صرف گلڑے گلڑے یا کی جاتی ہے اور اصل اسلامی تعلیم کو ریک ہے کہیں نہیں پائی مخربیت کے اُصول جاتی، صرف گلڑے گلڑے یا کی جاتی ہے اور اصل اسلامی تعلیم کو

درحقیقت مسلمان بُھلا بیٹھے ہیں اورمغربیت ان پرغالب ہے جس کے بڑے اصول سے ہیں: ۔ (۱) ما دیت (۲) اس کالا زمی نتیجہ نیشنلزم ۔ (۳) اور تمام مذہبی اورا خلاقی مسائل کونیشنلزم کے تابع کرنا۔

اِن امور نے اخلاق' مٰد ہب اور حقیقی قربانی اور دنیا کے امن کو بالکل بربا د کر دیا ہے اور مٰدا ہب کی شکل کومننح کر دیا ہے۔اب اگر پورپ کے لوگ کسی چیز کا نام مٰد ہب رکھتے ہیں تو اس نقطه نگاه سے که وہ مذہب ان کی حکومت کو کتنا مضبوط کرتا ہے۔ ایک ہندوستانی د ماغ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا مگر واقعہ یہی ہوتا ہے کہ جرمن میں بغاوت ہوتی ہے اور یا دری جب دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیم انہیں اتنا مضبوط نہیں بناتی کہ وہ بغاوت کو کچل سکیں تو بڑے آرام سے انہیں مٰہ ہی کتاب کےا حکام میں تبدیلی کر کےایک نیا فلسفہ پیش کر دیتے ہیں اور پھر چھوٹے بڑےسب یک زبان ہوکر کہتے ہیں کہ بہ ہمارا مذہب ہے۔ایک مسلمان اِس بات کو مجھے بھی نہیں سکتا کہ بہ س طرح ہوسکتا ہے؟ بہتو ولیم ہی بات ہے جیسے کسی نے سُو بیویاں کرنی ہوں اور وہ دیکھے کہ قرآن میں اس کی اجازت نہیں تو بڑے آرام سے **مَثْنٰی وَ ثُلْتٌ <sup>9 کے</sup> والی آیت کی جگہ** سَوعورتوں سے نکاح کرنے والافقرہ لکھ دےاور پھر کھے کہ میں نے اپنی کتاب کی تعلیم کے مطابق سَو بیویاں کی ہیں ۔ ہرشخص اسے کیے گا کہتم نے اپنے ہاتھ سے ایک فقر ہلکھا ہے وہ تمہارا خیال تو قرار دیا جا سکتا ہے مگرا سے مذہبی ا جازت کس طرح قرار دیتے ہو؟ مگر پورپ والوں کی بہی حالت ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ مذہب کی کسی تعلیم پڑمل کرنے کے نتیجہ میں انہیں قو می لحاظ سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو حجٹ اس تعلیم میں تبدیلی کر دیتے ہیں اورایک نیا فلسفہ ایجا دکر کے اس کا نام مذہب رکھ د تے ہیں۔ گویا مذہب سے اتنی دُوری پیدا ہوگئ ہے کہ وہ مذہب قومیت کو پیچھنے لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چیز نیشنلزم کوتقویت دے وہی خدا کا منشاء ہے ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہؤ ا ہے کہا خلاق ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور مذہب بھی ضائع ہو گیا ہے اور نیشلزم پر مذہب کی بنیا در کھ کر حقیقی قربانی کی روح کو ہر با دکر دیا گیا ہے۔اب ایک جرمن اس لئے قربانی نہیں کرے گا کہ بنی نوع انسان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس لئے قربانی کرے گا کہ جرمن قوم کواس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ایک انگریز اس لئے قربانی نہیں کرے گا کہ دنیا کواس کی قربانی کی ضرورت ہے بلکہ اسی وقت قربانی کرے گاجب اس کی قوم کا مفاداس کا تقاضا کرے گا۔

# ساتویں وَ ورکا انقلاب إحیائے علیم مصطفوی منه می اور اخلاقی مسائل مسائل

لیعنی وہ خدا ہی ہے جس نے اُمّیوں میں اپنارسول بھیجا جوان پر آیاتِ الہید کی تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھا تا ہے، اگر چہوہ اس سے پہلے کھلی گھلی گھرا ہی میں مبتلاء تھے اور وہ خدا ہی ہے جو محمصلی الله علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور پھر آپ کے ذریعہ سے ایک ایسی جماعت پیدا کرے گا جو صحابہ کے رنگ میں کتاب جاننے والی' پاکیزہ نفس اور علم و حکمت سے واقف ہوگی۔ گویا وہی کام جو آنخضرت علیق نے کیا نئے ہر سے حضرت میں موعود علیہ الصلا ق والسلام نے کرنا ہے۔

سورة صف يس بحى إس ما تويى دَوركا كام بتايا كيا به الله تعالى بعثن ثاني كام تايا كيا به الله تعالى بعثن ثاني كلم فرما تا جهو الكذي الكشك رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْمُحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ حَرِهَ الْمُشْركُونَ

یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لائے ہوئے کلام کوساری دنیا میں پھیلا دے گا اور سب دوسرے ادیان پر غالب کردے گا۔

خود حضرت مسے موعود علیہ السلام پر بھی یہی آیت الہاماً نازل ہوئی ہے تا یہ بتایا جائے کہ وہ زمانہ جس میں اس کا ذکر تھا آپہنچا ہے۔ پُر انے مفسرین بھی اسی امر پر متفق ہیں کہ بیآیت آخری زمانہ کے متعلق ہے اور کہ بیکا مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ہونے والا ہے۔

غرض ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ بعثتِ اُولیٰ میں تو قیام دین کا کام مقدر تھا اور بعثت ثانیمیں باقی مذاجب پراسلام کوغالب کردینے کا کاممقدر ہے یعنی (۱) دلائل وبراہین سے ان کے متبعین کواسلام میں داخل کرنا اور (۲) ان کی تنهذیب وتمدّ ن کومٹا کراسلامی تمدّ ن اور تہذیب کواس کی جگہ قائم کر دینااس لئے اللّٰہ تعالٰی نے فر مایا ہے کہ ہم نے مسیح موعودٌ کومحض اسی مقصد كيلئے بھيجاہے۔ لِيُنظَهِرَةُ عَلَى الحرِّيْنِ كُلِّهِ تاكه تمام دينوں يروه اسلام كوغالب كردے۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ تمام ادیان پراسلام کا گُلّی غلبہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ اگرخالی تعلیم کی جائے اور پیرخیال کیا جائے کہ ہر مٰہ ہب کے چند آ دمیوں کو ہم اپنے اندر شامل کرلیں گے تو بیان کے ادیان پر غلبہ نہیں کہلا سکتا کیونکہ ادبان باطلہ بہر حال موجود رہیں گے اور وہ اسلام سے الگ ہونگے ۔اسلام کا ان بر کوئی غلبہٰ ہیں ہوگا۔ پس لا زماً ماننا پڑتا ہے کہ غلبہ کے بیمعنیٰ نہیں بلکہ غلبہ کے معنی پیہ ہیں کہ جس طرح آج باوجود نداہب کے اختلاف کے مغربی تہذیب دنیا پر غالب آئی ہوئی ہے اس طرح ہمارا کام ہے که ہم اسلامی تمدّ ن اوراسلامی تہذیب کواس قدر رائج کریں کہلوگ خواہ عیسائی ہوں مگران کی تہذیب اوران کا تمدّ ن اسلامی ہو۔لوگ خواہ یہودی ہوں مگران کی تہذیب اوران کا تمدّ ن اسلامی ہو،لوگ خواہ مذہباً ہندوہوں مگران کی تہذیب اوران کا تمدّ ن اسلامی ہو، بیہ چیز ہے جس کے پیدا کرنے کیلئے اللہ تعالٰی نے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو بھیجا کہ تہذیب اسلامی کوا تنا رائج کیا جائے اتنا رائج کیا جائے کہ اگر کچھ حصہ دنیا کا اسلام سے باہر بھی رہ جائے پھر بھی اسلامی تہذیب ان کے گھروں میں داخل ہو جائے اور وہ وہی تمدّ ن قبول کریں جواسلامی تمدّ ن ہو۔ گو یا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مغر بی تمدّ ن بہتر ہے' اسی طرح دنیا میں ایک الیبی رَ و چل بڑے کہ ہر شخص میر کہنے لگ جائے کہ اسلامی تمد ن ہی سب سے بہتر ہے۔

انقلاب متعلق حضرت سيح موعود كالهامات عليه السلام ك عليه السلام ك الهامات وعزت ميح موعود الهامات والسلام كالهامات كواكرد يكا جائة وان مين اس دعوى كا وجود يا يا جاتا ہے چنانچه (۱) حضرت ميح موعود

علیہ السلام کا ایک کشف ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ فرمارہے ہیں:۔

''ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔'' کے
چشمہ سی میں آپ اس کشف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:۔
'' اس کشف کا مطلب بیرتھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک الیمی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں کے۔'' ک

- (۲) پھرالہام ہے یُٹی الدِّیُنَ وَیُقِیْمُ الشَّرِیُعَة ﷺ موعود دین کوزندہ کرے گااورشر لیعت کوقائم کرے گا۔
- (٣) اسى طرح الهام ہے۔ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا اللَّهُ كَه يا در كھو اسلامی لحاظ سے دنیا مرگئی اور اب اس نے سے موعود کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے۔
- (۴) چوتھاالہام مخالفین کی نبیت ہے کہ'' زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں ''فَسَیِّ قُہُ ہُ اُلَّا ہُم کی نبیت ہے کہ'' زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں اگر انہ کے فیشن کا خیال ہے لیکن وہ فیشن جو حقیقی حیات پیدا کرتا ہے' اس سے دور جا پڑے ہیں اس لئے وہ پیس دیئے جا ئیں گے اور دعا سکھائی گئی ہے کہ کہوا ہے خدا! تو اِن لوگوں کو مٹا دے اور نوٹ کی ہے کہ کہوا ہے خدا! تو اِن لوگوں کو مٹا دے اور نوٹ کے زمانہ کی طرح ان پر تباہی لا تا مغربی تمد تن اور مغربی تہذیب کی جگہ دنیا میں اسلامی تمد تن اور اسلامی تہذیب قائم ہو۔
- (۵) پانچوال الہام ہے۔ مَا اَنَا اِلَّا كَالُقُرُ انِ وَسَيَظُهَرُ عَلَى يَدَىَّ مَا ظَهَرَ مَا مَا فَهَرَ مِن الْمَفُرُ قَانِ <sup>14</sup> كما مِنَ الْمُفُرُقَانِ <sup>14</sup> كما مِن الْمُفرِقَانِ <sup>14</sup> كما مِن الْمُفرِقِ الله على الل
- (۲) چھٹا الہام ہے۔'' آسانی بادشاہت'' کک لیخی خدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کیا جائے گا۔

اِن آیات والہامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض رید ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب کے دَورکومِٹا کراسلام کے عقائد،اس کی شریعت،اس کے

تملان اس کی تہذیب اس کے علوم اس کے اقتصاد اس کی سیاست اس کی معاشرت اور اس کے اخلاق کو قائم کیا جائے۔ اس تبدیلی کا کچھ حصد شخص ہے جیسے نمازیں پڑھنایاروزے رکھنا اور پچھ قومی ۔ شخصی حصہ تو وعظ اور شخصی کو شش کو جاہتا ہے بعنی لوگوں کو کہا جائے کہ وہ نمازیں پڑھیں 'وہ روزے رکھیں ، وہ حج کریں ، وہ صدقہ و خیرات دیں اور پھر جولوگ اس وعظ وقسیحت سے متأثر ہوں وہ اپنے اپنے طور پر نیکی کے کاموں میں مشغول ہوجا ئیں لیکن قومی حصہ ایک زبر دست نظام جاہتا ہے مثلاً اگر ہم خود نمازیں پڑھنے والے ہوں تو بیضروری نہیں کہ باتی بھی نمازیں پڑھنے والے ہوں تو بیضروری نہیں کہ باتی بھی نمازیں پڑھنے والے ہوں اور ہم انہیں اس وقت تک بجانہیں لا سکتے جب لیکن بعض احکام ایسے ہیں جوایک نظام چاہتے ہیں اور ہم انہیں اس وقت تک بجانہیں لا سکتے جب تک دوسر نظام چاہتی ہیں گریں ۔ جیسے نماز ہے بیا اکیر تو سکتے ہیں لیکن با جماعت ایک اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے ہیں ایر اجماعت ایک نظام چاہتی ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ ایک امام ہوا ور اس کے پیچھے ایک یا ایک سے زائد مقتدی کی کوئی گنجائش نہوں۔

## عقا کر کے میدان میں جماعتِ احمد بیرکی فتح ہاں وقت ہاری جماعتِ

عقائد کے میدان میں عظیم الثان فتح حاصل کر چک ہے اور ہماری اس فتح کا دشمن کو بھی اقرار ہے۔
چنانچہ دیکھ لوحضرت میں موعود علیہ السلام نے جب کہا کہ میں ناصر کی فوت ہو چکے ہیں تو تمام
غیراحمدی میک زباں ہوکر پکاراٹھے کہ بیہ نفر ہے۔ چنانچہ اسی بناء پر انہوں نے آپ پر
گفر کے فتوے لگائے اور بیہ کہا کہ آپ میں کی جنگ کرتے ہیں۔ گرآج چلے جاؤ دنیا میں 'تعلیم
یافتہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو انہیں اب مُر دہ ہی یقین کرتے ہیں اور اکثر
ایسے نظر آئیں گے جو گومنہ سے اقرار نہ کریں مگر بیضر ورکہیں گے کہ میں زندہ ہویا مرگیا ہو، ہمیں
اُس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کونی ایسی اہم بات ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں؟ بہت بیلی بتاتی ہے کہ
دشن بھی تتلیم کرتا ہے کہ اب اس حربہ سے وہ ہمارے مقابلہ میں نہیں لڑسکتا۔

پھر دیکھوحضرت مسے موعود علیہ السلام پر جو کفر کا فتو کی لگا'اس میں کفر کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی گئی تھی کہ آی قر آن مجید میں ناسخ ومنسوخ کے قائل نہیں ۔ گزشتہ علاء سے بعض تو گیارہ سُو

آیوں کومنسوخ قراردیتے تھے، بعض چھ و آیوں کومنسوخ سجھتے تھے اور بعض اس سے کم آیتیں منسوخ بتلاتے تھے۔ یہاں تک کہ تین آیوں کے ننخ کے قائل تو وہ بھی تھے جو ننخ کے جواز کو خطرناک خیال کرتے تھے مگر حضرت کے موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ سب بغوا ور بیہودہ با تیں ہیں مارا قرآن ہی قابل کرتے تھے مگر حضرت کے موعود علیہ السلام نے مارا قرآن ہی قابل عمل ہے۔ اور پھر جن آیوں پر اعتراض کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بیمنسوخ ہیں ، ان کے آپ نے ایسے عجیب وغریب معارف بیان فرمائے کہ یوں معلوم ہونے لگا کہ اصل آ بیتیں قرآن کی تو تھیں ہی بہی اور ایک ایسا خفی خزاندان میں سے حضرت سے موعود علیہ السلام نے کال کر باہر رکھ دیا کہ دنیا جران ہوگئی کہ اب تک بیا مور ہاری نظروں سے کیوں پوشیدہ تھے لیکن اُس وقت جب آپ نے یہ با تیں کہیں آپ پر گفر کے فتوے لگائے گئے آپ کو گرا ہملا کہا گیا اور آپ کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلایا گیا۔ حالانکہ یہ ایسا لطیف نکتہ تھا کہ اگر دنیا کی کسی عقلند قوم کے سامنے اسے پیش کیا جا تا تو اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوجاتی مگر آج جا وَاور دیکھو کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ تمہیں نظر آئے گا کہ سومیں سے ننانوے مولوی کہ دہ ہا جا وَاور دیکھو کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ تمہیں نظر آئے گا کہ سومیں سے ننانوے مولوی کہ دہ ہا ہے کہ قرآن کی کوئی آ بیت منسوخ نہیں اور وہ انہی آتیوں کو جن کو پہلے منسوخ کہا کرتے تھ' قابلِ عمل قرار دیتے اور ان کے وہی معنی کرتے ہیں جو حضرت میں موعود علیہ السلام نے کئے۔

غلبہ احمد بیت اور مل کا میدان میں شکست دی ہے لیکن جہاں عقائد

کے میدان میں ہم نے مخالفوں پرعظیم الثان فتح حاصل کی ہے وہاں عمل کے میدان میں ہمیں بیہ بات نظر نہیں آتی اور ہم کم سے کم دنیا کے سامنے بیامر دعویٰ سے پیش نہیں کر سکتے کہ اس میدان میں بھی ہم نے اپنے مخالفوں کو شکست دے دی ہے اور بجائے کسی اور نظام کے اسلامی نظام قائم کردیا ہے۔

کا مل تنظیم عمل جمیل اس کی وجہ یہ ہے کہ جیبیا کہ میں نے بتایا ہے عملی پخیل بغیر ایس کی وجہ یہ ہے کہ جیبیا کہ میں نے بتایا ہے عملی پخیل بغیر ایس کامل شظیم کے نہیں ہوسکتی جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہومگر اس وقت تک ہماری جماعت صرف عقائد کی درسی شخصی جدو جہداور چندہ جمع کرنے کا کام کرسکی ہے حالانک شخصی جدو جہد بھی نظام کامل کے قیام میں کا میاب نہیں ہوسکتی کیونکہ:۔

(۱) اکثر لوگ شریعت کے غوامض سے واقف نہیں ہوتے اس لئے ان کی جدو جہد ناقص ہوتی ہے اور وہ شریعت کو دنیا میں قائم نہیں کر سکتے کیونکہ کئی مسئلے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتے جس کا

نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ سومیں سے دس مسائل تو وہ قائم کرتے ہیں مگر نوے چھوڑ جاتے ہیں۔ (۲) دوسرے جولوگ واقف ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصہ سُست بھی ہوتا ہے اور ایک حد تک تحریک اور تحریص اور خارجی دباؤ کامختاج ہوتا ہے اور قوم کوانہیں نوٹس دینا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہوتو عملی رنگ میں کام کرؤ نہیں تو ہم سے الگ ہوجاؤ۔

(س) تیسرے جولوگ ناواقعی سے یا سُستی سے شریعت کے خلاف چلیں، ان کا بہت بُرااثر دوسروں پر پڑتا ہے اور وہ ان کو دیکھ کر بعض دفعہ اسی کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں مثلاً اگر کوئی کامیاب تاجر ہواوراس نے دین کے سی مسلہ پر عمل کرنے میں سُستی کی ہوتو لوگ اس کی مثال دیکر کہنے لگ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا آ دمی ہو کر بھلا بید دین میں سُستی کر سکتا ہے؟ اور اس کے غلط عمل کو دین سمجھ لیا جاتا ہے حالا نکہ بالکل ممکن ہے ایک شخص بڑا تا جر ہو یا بڑا دولتمند ہولیکن دین کے معاملہ میں وہ بالکل جا بالی ہوا ورایک فقیرا ورکزگال شخص زیا دہ دیندار اور زیادہ مسائلِ شرعیہ سے واقف ہو۔ پس ایسے لوگوں کا دوسروں پر بہت بُرااثر پڑتا ہے اوربعض دفعہ وہ انہی کی غلط باتوں کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں اور یا پھر بعض دفعہ یہ اثر قبول کرتے ہیں کہ فلال شخص فلال حکم نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ اوربعض بظا ہر بڑے آئے دمیوں کی نقل ان کے تاع کی دینی حالت کو بھی خراب کردیتی ہے۔

(۴) چوتھے جن کو واقفیت ہوا ور وہ شریعت پڑ مل بھی کرنا چاہیں ، وہ بھی ایک حصہ احکام پڑ مل کر نہیں سکتے جب تک نظام مکمل نہ ہو کیونکہ بعض احکام دوفریق سے متعلق ہوتے ہیں ، ایک فرایق علی نہ کر ہے تو دوسرا بھی نہیں کرسکتا جیسے میں نے بتایا ہے کہ نماز باجماعت اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے جب کم سے کم دو آ دمی ہوں۔ اگر ایک آ دمی ہواور وہ نماز باجماعت پڑھنے کی خواہش بھی رکھتا ہوتو اس وقت تک جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک دوسرا آ دمی اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ یا مثلاً ایک شخص کورو پیے قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ کسی سے مانگے تو اگر وہ دونوں مسلمان ہوں اور دونوں اس امر کے بیش آ جائے اور وہ کسی سے مانگے تو اگر وہ دونوں مسلمان ہوں اور دونوں اس امر کے قائل ہوں کہ سُو دلینا اور دینا منع ہے ، تب وہ سود سے بچے رہیں گے لیکن اگران میں سے ایک شخص اس کا قائل نہیں تو وہ مثلاً سُو یا دوسور و پیے قرض دے کر کہد دے کہ اس پر چار آ نہ سے سینکڑ ہ سُو دلگے گاتور و پیے لے کریے مجبور ہوجائے گاکہ سُو دادا کرے۔ یا مثلاً ور ثہ کے احکام بیں اگر پنجا ہے کہ میں اپنی جا کدا دائی اولا د میں شریعت کے مطابق بیں اگر پنجاب کا ایک باب کہتا ہے کہ میں اپنی جا کدا دائی اولا د میں شریعت کے مطابق بیں اگر پنجاب کا ایک باب کہتا ہے کہ میں اپنی جا کدا دائی اولا د میں شریعت کے مطابق

تقسیم کروں گا اس پر جھٹ بیٹا کھڑا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے میں یہ تقسیم نہیں ہونے دوں گا یا بیوی اس کی مخالف ہوجا تی ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ تقسیم نہیں ہونے دوں گی ، جس طرح عام رواج ہے اسی طرح تقسیم کرو تو باوجود خوا ہش کے وہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا کیونکہ قانون اس کے مخالفوں کے حق میں ہے۔ اسی طرح کئی سیاسی احکام ہیں جوا کیک کامل نظام کے مقتضی ہیں اور اگر نظام نہ ہوتو ان پر عمل نہیں ہوسکتا۔ مثلاً شریعت نے کہا ہے کہ بھاؤ مقرر کئے جائیں۔ اب اگر کوئی نظام نہ ہوتو اکیلا مقرر کئے جائیں اور اس اس رنگ میں مقرر کئے جائیں۔ اب اگر کوئی نظام نہ ہوتو اکیلا انسان کہاں بھاؤ مقرر کراسکتا ہے۔ اپس جب تک نظام نہ ہوجو دونوں فریق کو مجبور کرے صرف ایک فریق باوجود علم اور ارادہ کے اس پر عمل نہیں کرسکتا۔

(۵) پھرنی جماعت کے لئے یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ ابتدائی صحابہ ہی اصل تعلیم کو جاری کر سکتے ہیں۔ اگران کے زمانہ میں عمل نہ ہوتو پھر کوئی صورت باقی نہیں رہتی اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب صحابہ ٹنے جواتنے بڑے بزرگ تھے یہ نظام جاری نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟

(۱) چھٹی بات میہ ہے کہ جب تک اپنا نظام قائم نہ کیا جائے پرانا نظام مٹ ہی نہیں سکتا۔ آخر جب تک ہم اپنے نظام کا کوئی اعلیٰ نمونہ نہ دکھا ئیں پرانی چیز کولوگ کیوں چھوڑیں؟ وہ جب تک ہم اپنے نظام کا بہتر نمونہ ان کے سامنے پیش نہ کریں' اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ پُرانے نظام کو ہی اختیار کئے رہیں پھراس کے علاوہ ایک خطرناک بات میہ ہے کہ خود اپنے آ دمی اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے بغیر نظام کے وہ مقصود پورا ہی نہیں ہوسکتا۔ اور وہ انقلاب جومطلوب ہے کہ بھی رونما ہی نہیں ہوسکتا۔

ا نقلاب بیدا کرنے کیلئے ایمی میں ہما راکا م یا نے نظام کو مطانے اور سے نظام کو قائم کرنے کیلئے کہ نیا آسان اور نئی زمین پیدا ہو جائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو سوال ہے ہے کہ ہم نے اس بارہ میں کیا کام کیا ہے؟ ہم جانے دومعترضین کے سوالات کو، آؤہم سب احمدی مل کریہ بات سوچیں کہ کیا واقع میں اگر بیرونی دنیا سے کوئی شخص ہندوستان میں آجائے اور اسے احمدی اور غیراحمدی کا کوئی فرق معلوم نہ ہواور فرض کرو کہ وہ بہرہ بھی ہے اور لوگوں سے سن کر بھی معلوم نہ کرسکتا ہو کہ فلاں احمدی ہیں اور فلاں غیراحمدی اور فرض کرو کہ وہ گو ڈگا بھی ہواور خود بھی دریا فت نہ کرسکتا ہو کہ فلاں اس کی

آ نکھیں ہوں جن سے وہ دیکھےاوراس کا د ماغ ہوجس سے وہ سمجھےتو کیا وہ ہم کود کچھ کر کہہ سکتا ہے کہ اِن لوگوں کا آ سان اوران لوگوں کی زمین اور ہے اور دوسرے لوگوں کا آ سان اور، اور دوسر بےلوگوں کی زمین اور ہے؟ یا وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا اور وہ کیے گا کہ غیراحمد بوں میں سے بھی کچھلوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھنہیں پڑھتے اسی طرح احمدیوں میں سے بھی کچھلوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھنہیں پڑھتے ان میں بھی بعض کمزوراور بداعمال ہیں اور اِن میں بھی بعض کمزور اور بداعمال ہیںاورا گروہ یہی نتیجہ نکالے تو ہتلا ؤوہ کب اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ جماعت احمد بیرکا آ سان نیا ہے اور جماعت احمد بیر کی زمین نئی ہے؟ پس سوچوا ورغور کر و کہ ہم نے اس وقت تک کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ سکتے ہجھ لئے ہیں' کچھ چندے دے دیتے ہیں اور کچھ ذاتی اصلاح کر لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ غیراحمدیوں میں اور ہم میں اگر کوئی فرق نکل سکتا ہے تو یہ کہ غیراحمدیوں میں زیا د ہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں مگر ہم میں کم لوگ جھوٹ بولتے ہیں ،ان میں سے ا کثر تارک نماز ہوتے ہیںاورہم میں ہےا کثر نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیںلیکن ایک حصہ ہم میں بھی تارک الصّلوٰ ۃ لوگوں کا ہوتا ہے۔ پھروہ تبلیغ نہیں کرتے اور ہم میں سے اکثر تبلیغ کرتے ہیں ، وہ قر آن بہت کم جانتے ہیں اور ہماری جماعت کےلوگ نسبتاً زیادہ قر آن جانتے ہیں کیکن شکل وہی ہے' طرز وہی ہے' چیز وہی ہے' پس آ سان کس طرح بدل گیا اور زمین کس طرح بدل گئی؟ بلکہ ہماری حالت توبیہ ہے کہ ابھی تک ہم پرانے نظام سے نفرت بھی پیدانہیں کر سکے۔ ابھی تک ہمار بے بعض نو جوان مغربیت کے دلدا دہ ہیں ، وہ مغر بی فیشن کی تقلید میں اسلامی تمدّ ن اور اسلامی تہذیب کوفراموش کئے ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم دشمن کو مطا دیتے' اس کی تہذیب کو یارہ یارہ کردیتے اوراس کے تمدّن کی بچائے اسلامی تمدّن قائم کر دیتے ،اسی کوشش میں گے رہتے ہیں کہ ہمارے فلاں آ دمی کو جو دشمن چھین کرلے گیاہے' اسے ہم واپس لا نمیں لیکن ہم جو نہی اسے واپس لاتے ہیں دشمن ہمارے دس آ دمی اور چھین کر لے جاتا ہے اور ہماری تمام کوشش اور ہماری تمام سعی پھراسی کا مہیں صرف ہو جاتی ہے کہ انہیں دشمن سے واپس لائیں \_پس بجائے دشمن کے تمدّ ن کومٹانے کے اپنے آ دمیوں کو چُھڑانے میں ہی ہم لگے رہتے ہیں۔ پس ضرورت ہے کہ ہم اس نہایت ہی اہم امر کی طرف توجہ کریں اور دنیا کے تمدّن اور دنیا کی تہذیب کو بدل کراسلا می تمدّ ن اوراسلا می تهذیب اس کی جگه قائم کریں۔

ا نقلا ب حقیقی کے قیام میں حضرت سنادیئے اور قرآن کریم کی آیات سے بھی

مسیح موعود علیه السلام کا حصه استدلال کر لیا مگر کیا آپ حضرت معود علیه السلام سے زیادہ آب اوراگر

سیح موعود علیه السلام سے زیادہ الہامات جھتے ہیں یاان سے زیادہ قر آن جانتے ہیں؟ اورا کر نہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیه السلام نے کیوں اس کی ابتداء نہ کی ؟

سواس کا جواب پیہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیبہالصلو ۃ والسلام کے واضح الہاموں میں اس کی ابتداء رکھ دی گئی ہے اور بار بار آپ نے اپنی تحریرات میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہآ پ نے خودفر مایا ہے کہ خدامیرے ہاتھ پرایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہو نگے۔اسی طرح کئی الہامات و مکاشفات کے ذریعہ ہے آپ نے اپنے اس منصب کو بیان کیا ہے۔ پس جب اس کی ابتدا ہو چکی تو ابتدا کیلئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً تکمیل تک پہنچ جائے ۔مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ایک حکم کے مطابق جوالہام میں بھی آپ برنازل ہؤا۔ آپ نے اس کام کوٹر تیب کے ساتھ کرنا شروع کیا تھا مگرآ پ کی وفات کے بعدوہ رشتہ ترتیب کا ہمارے ہاتھ سے کھویا گیایا شایداللہ تعالیٰ کا منشاءخود اس قدر وقفہ دینے کا تھا اور وہ تھم یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ کمکز رع آخریج شطاً کا عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّزَّاعَ لِيَخِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّادَا رَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ آجْرًا عَظِیْمگاً <sup>۸۸</sup> کمسیح موعود کے زمانہ میں انقلاب کے جار دَور ہو نگے ۔اوّ لَ اَحْدَبَتِ شَطْاً ہُٰ لینی اصول بیان کئے جا ئیں گےاوراس وقت ایسی ہی حالت ہوگی جیسے بیج زمین میں سے اپناسر نکالتا ہے اور وہ حالت نہیں ہوگی جواسلام کے پہلے دَ ور میں تھی ۔اور جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فر ما یا ہے کہ اُتی آ مُسرُ ایٹلیے <sup>64</sup> یا آتی اوٹلٹے مُبنیکا نَسُهُمْ <sup>49</sup> بلکہ وہاں ترتیب ہوگی اور تدریجی تر قی ہوگی ۔ پہلے ایمان کا ایک ہے ہوگا جوقلوب کی زمین میں بویا جائے گا ، پھروہ ہے آ ہستہ آ ہستہ اُ گنا شروع ہوگا اوراُ س کی بیج کی شکل نہیں رہے گی بلکہ روئید گی کی شکل ہو جائے گی ،اس کے بعد ترقی کا دوسرا دَور آئے گا جسے خدا تعالیٰ نے اذِ رَهُ کے لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ اس وقت وہ یودا مضبوط ہو جائے گا اور اجرائے شریعت عملی طور پر کر دیا جائے گا ، پھر تیسرا دَ وراس وقت آئے گا جب اِ شَتَ غُلَظً کی پیشگوئی یوری ہوگی یعنی وہ کمزور یودا موٹا ہو جائے گا اور وہی تحریک جو

سلے معمو لی نظر آتی تھی اور دُنیا کے تھوڑ ہے حصہ برجاوی تھی تمام دُنیا پرجاوی ہو جائے گی اورلوگ بُوں بُوں احمدی بنتے چلے جائیں گے وہ تعلیم بھی سب عالم میں پھیلتی چلی جائے گی۔ گویا اِسْتَغْلَظَ میں انتشار فی العالم کی پیٹیگوئی کی گئی ہے اور پھر چوتھا دَوراس وقت آئے گا جب فَا سُتَوٰى عَلَى سُوْ قِیهِ كَا نظاره نظر آنے لگ جائے گا یعنی اسلامی بادشاہتیں قائم ہو جائیں گی اور وہ تھوڑ ہے سے اسلامی مسائل جو خالص اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عملی رنگ میں جاری ہو جائیں گےاور تمام دُنیا کا ایک ہی تمدّ ن ہوگا اورایک ہی تہذیب۔ پیہ فَيَا سُنتَوٰى عَلَى سُوْ قِسِهِ كِالفاظ السِّي بِن جِسِ اللَّدَتِعالَى كِمْتَعَلَّى قِرْ آن كريم مين آتا ہے کہ اُس نے عصب میں پراستوٰ ی کیا۔ پھر فر ما تا ہے کہ اسلامی تمدّ ن جواحمہ بت کے ذریعہ سے قَائم کیا جائے گا اتنا شانداراورا تنااعلیٰ ہوگا کہ یُغجب المذُّرُّاعِ دوسری قوموں اور تمدّنوں کی آئنھیں کھول دے گا اور وہ حیران ہو ہوکرا حمدیت کی کھیتی کو دیکھیں گے اورکہیں گے کہ یہ کھیتی تو بڑی اچھی ہے۔ بیوہی بات ہے جوقر آن کریم نے ان الفاظ میں بیان فر مائی ہے کہ رُ**بّے ص**ا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّوْ كَانُوْ المُشلِمِينَ الصَّ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في اسلام کی تعلیم کوعملی رنگ میں جب د نیامیں قائم کر دیا تو کئی د فعہ ایساہؤ ا کہ کفار نے بھی اپنی مجالس میں کہا کہ ہےتو بیر جھوٹا مگراس کی تعلیم بڑی اعلیٰ ہےاوران کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ۔اسی طرح فرما تا ہے جب احمدیت کے ذریعہ سے اسلامی تمدّ ن تمام وُنیامیں قائم کر دیا گیا اور اسلامی حکومتیں اقطارِ عالَم پر چھا گئیں تو یُعْجِبُ النُّرُ آاء دوسرے مذہبوں والے کہیں گے کداب اس کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ **التغینظ بیھٹر الْکُفّا آد**ا مگر جوعہ نیسداور شدید دشن ہونگے وہ تواس انقلاب کو دیکھے کرمر ہی جائیں گے اور کہیں گے کہاب ہم سے کچھ بھی نہیں ہوسکتا ۔ پہلے جن لوگوں کا ذکر تھاوہ ایسے ہیں جن کی فطرت صححہ زندہ ہوگی ۔ وہ اس نظام کی برتری اور فوقیت کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسے نظام میں شامل ہونے کا موقع ملتا۔مگر جوشد پدرشن ہو نگے وہ ہاتھ کا ٹے لگیں گے اور کہیں گے کہ اب ہماری فتح کی کوئی صورت نہیں ۔ پس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں پہلا وَ ورتھا کہ پنیری نکل رہی تھی مگر اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرا دَ ورشر وع ہو تا کہ اُن لوگوں کی موجود گی میں جنہوں نے نو رِنبوت سے براہ راست حصہ لیا ہے بیرکا مکمل ہو جائے۔اگر بیرکا م آج نہ ہؤ اتو پھر بھی بھی نہیں ہوسکے گا۔ انوارالعلوم جلدها

#### تحريك جديد كامقصد

میں نے تح یکِ جدید کے پہلے دَور میں اس کی طرف قدم اٹھایا تھا اور دوسرے دَور کی بعض باتوں کو میں التواء میں ڈالٹا گیا تھا اور مَیں نے کہا تھا کہتم اپنے دلوں میں سوچو کہ آخراس کی کیا وجہ ہے کہ عقا کد کے میدان میں تو ہم نے دشمن کو شکست دی مگر عمل کے میدان میں ہم ابھی اسے شکست نہیں دے سکے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ آپلوگوں نے اپنے دلوں میں اس بات پرغور کیا ہوگا مگر میرے دل کی نیت اس وقت یہی تھی کہ میں تحریک جدید کے دوسرے دَور کی بعض باتوں کو جلسہ سالانہ پر بیان کروں گا جب جماعت کا ایک حصہ میرے سامنے موجود ہوگا اور میں اُس سے دریا فت کروں گا کہ آیا وہ ان باتوں پر یافت کروں گا کہ آیا وہ ان باتوں پر عمل کرنے کیلئے تیار ہے یانہیں؟

سو آج میں اس کا اعلان کرنا جا ہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے۔ ٱلْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَسَبُعُونَ شُعُبَةً ٱفْضَلُهَا قَوُلُ لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذٰي عَسن السطَّبريُن عَلَى كَمارِ مسلمانو! تم بعض دفعه لَا إلله اللُّه أيرُّ ه كركهه دية موكه ٱلۡـحَـهُدُلِلَّهِ ہِم مُومن ہیں۔ ٱلۡـحَـهُدُلِلَّهِ ہم مسلمان ہیں مگر فر مایا یہ غلط بالکل غلط اور قطعاً غلط ہے۔اوّل تو صرف لفظاً لا إللهَ إلاّ اللّهُ كَهَا كُونَى چيزنہيں ۔اورا گر ہوبھى تو يا در كھوكه اَلْإِيْهُ هَانُ بضُعٌ وَسَبْعُونَ شُعُبَةً ۔ ایمان کے ستر سے زیادہ حصے ہیں جن برعمل کرناتمہارے لئے ضروری ہے۔ یہاں بضع وَسَبُعُونَ سے مراد کثرت ہے اور پیم بی کامحاورہ ہے اُردومیں بھی جب کسی کو پہ کہنا ہو کہ مُیں نے تخجے بار ہا ہیہ بات کہی ہے تو کہتے ہیں مُیں نے تخجے سو دفعہ پہ کہا ہے۔ اس کا پیرمطلب نہیں ہوتا کہ سو د فعہ کہا ہے بلکہ مطلب کثریت کا اظہار ہوتا ہے۔اسی طرح رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہا بمان کےستر سے بھی زیادہ محکمےاور ڈیبارٹمنٹ ہیں ۔ ليني بهت سے اس كے شعبے ہيں - اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ - ان سب ميں افضل بات لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ كَهِمَا ہے۔مَّراس كے بعداً ور پھراً ور پھراً وراور پھراَ ورشعبہ ہائے ايمان چلتے چلے حاتے ہیں یہاں تک کہ ایک ادنیٰ مات شعبہ ہائے ایمان میں بہجی داخل ہے کہ اِمَاطَةُ الْأَذٰی عَن الطَّويُق رست ميں كانٹے يڑے ہول تو انہيں الگ كرديا جائے ، كنكر پھر ہوں تو انہيں ہٹاديا جائے ، اسی طرح جوبھی تکلیف دینے والی چیز ہواہے دور کر دیا جائے ۔ گویا جس کولوگ ایمان کہتے ہیں اور جس پرخوشی سے پھولے نہیں ساتے ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہوہ

کسی ایک چیز کا نامنہیں بلکہ مینئلڑ وں اعمال ہیں جن کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور جب تک ان اعمال کی چاروں دیواریں مکمل نہ کی جائیں ایمان کی عمارت یا پیچیسکونہیں پہنچ سکتی ۔ان اعمال میں سے اوفیٰ سے اوفیٰ اور معمولی سے معمولی عمل مدہے کہ اِمَاطَةُ الْا ذی عَن الطَّويُق لِين راستہ کوصا ف کیا جائے اور گندی اور تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا دیا جائے ۔غرض رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ تو حیدیرا بمان لا نا، قضاء وقدریرا بمان لا نا، انبياء برايمان لا نا، بعث بعدالموت برايمان لا نا، جنت برايمان لا نا، دوز خ برايمان لا نا، قبولیت دعا پرایمان لا نا، تمام صفات الهیه پرایمان لا نا۔ پھرنمازیں پڑھنا، روز بے رکھنا، حج كرنا، زكوة دينا،صدقه وخيرات دينا،تعليم حاصل كرنا اورتعليم دينا، والدين كي خدمت كرنا، بنی نوع انسان کی بہبودی کے لئے جسمانی خد مات بحالا نا،غیرت دکھانا،شکر کرنا،ځسن طنی سے كام لينا، بها دربننا، بلند همت هونا، صبر كرنا، رحم دل هونا، وقار كا خيال ركهنا، جفاكش هونا، سا د ه زندگی بسر کرنا،میا نه روی اختیار کرنا،عدل کرنا،احیان کرنا، بخی بننا، و فا داری دِکھلا نا،ایثار اورقر بانی کی روح پیدا کرنا،معاف کرنا، دوسروں کا ادب کرنا،لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بیش آنا، حکام کی اطاعت کرنا، تربیت کرنا، دشمنان قوم سے اجتناب کرنا،محبت الٰہی پیدا کرنا، تو کل کرنا ، تبلیغ کرنا ، جھوٹ نہ بولنا ، چغلخو ری نہ کرنا ، گالیاں نہ دینا ، دھوکا یا زی نہ کرنا ، خیانت نہ كرنا ظلم نه كرنا ، فسا د نه كرنا ، چوري نه كرنا ، بهتان نه لگانا ، تحقير نه كرنا ، استهزا ء نه كرنا ، بركار نه ريهنا ، تی نه کرنا ،محنت اورعقل سے کا م کرنا ، پیاوراسیقتم کی ہزاروں با تیں ایمان کا حصہ ہیں یہاں تک کہ چھوٹے سے جھوٹا درجہا بمان کا بیہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر کوئی پھر دکھائی دے تواہے راستہ سے اُٹھا کرا لگ بھینک دو' کو ئی کنکر ہوتوا سے ہٹا دو۔پس بہمت خیال کرو کہ لَا إلٰہ اِلَّااللَّهُ كَهِكُرِياهُ حَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَهِكُرِيا امَّنَّا بِالْمَسِينِ الْمَوْعُودِ كَهِكُريا نمازيُّ هكر یا روزہ رکھ کرتم مومن ہو جاتے ہواورتم کو ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان نام ہے اسلام کے اعتقادات، مسائل،عبادات، تمدّ ن، اقتصاد، قضا، سیاست، اخلاق اور معاشرت کواییخ نفس اورد نیامیں جاری کرنے کا جس کا اعلیٰ حصہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ہےاورا د نیٰ حصہ راستہ پر سے کا نٹے ہٹانے کا ہے۔جس نے اس کے لئے کوشش نہ کی نہوہ مؤمن ہؤ ااور نہاس نے اسلام کے دین کو قائم کرنے کے لئے کوشش کی۔

و كيھورسول كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں۔ اَلْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن وَّ رَائِهِ عَلَى كُه

امام ڈھال کے طور پر ہوتا ہے اور تہہیں اس کے پیچے ہوکر دشمن سے لڑائی کرنی چاہئے۔ پس جب تک میں نے اعلان نہیں کیا تھا' لوگ بڑی حد تک آزاد سمجھے جاستے تھے لین اب وہی شخض جاعت کا فرد کہلا سکتا ہے کہ جورسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ اُلاِ مَسامُ جُنَّةٌ یُقاتکُ مِن وَّدَ ائِلِهِ امام کے پیچے ہوکرا سلام کے لئے جنگ کرنے کے واسطے تیار ہوجائے۔ پس میں اعلان کرتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ جماعت اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور جماعت اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور جماعت اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور احیا نے سنت وشریعت کے لئے سرگرم عمل ہوجائے۔ جب تک میں نے اعلان نہ کیا تھا، لوگوں کے لئے کوئی گناہ نہیں تھا مگر اب جبکہ امام اعلان کرتا ہے کہ اِحیائے سنت وشریعت کا وقت آگیا تعداد ہم میں قلیل رہ گئی ہے مگر پھر ہھی ہیکا مے اپنی زندگی میں ہی ہوسکتا ہے اور اگر صحابہ نہ رہوگا۔ تو گوصحابہ نہ رہوگا۔ تو گوصحابہ کی زندگی میں ہی ہوسکتا ہے اور اگر صحابہ نہ رہوگا۔ تو گوصحابہ نہ رہوگا۔ تو گوصحابہ کی زندگی میں ہی ہوسکتا ہے اور اگر صحابہ نہ رہوگا۔ تو گوصحابہ کی زندگی میں ہی ہوسکتا ہے اور اگر صحابہ نہ رہوگا۔

#### تمدّ ن کے متعلق اسلامی تعلیم

دیکھورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔(۱) اَلْسِحُسُمُ وَ عَاءُ اللّٰهِ يُنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَر مَاتِے ہِيں۔(۱) اَلْسِحُسُمُ وَ وَ عَاءُ اللّٰهِ يُنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰه علیہ وسلم فرد ہی سمجھلو کبھی برتن کے بغیر بھی دودھ رہا ہے؟ یہ تو ہوسکتا ہے کہ برتن ہوسکر دودھ نہ ہولیکن یہ بہیں ہوسکتا کہ دودھ بغیر برتن کے باتی رہے۔ پس اخلاقِ حسنہ دین کا برتن ہیں۔ اگر کسی کے پاس میہ برتن نہیں اوروہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان کا دودھ ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں (۲) إِنَّهُمَا أَبِعِشْتُ لِلاَ تَمِيمَ مَكارِمَ الْاَ خُلاقِ ۔ گھی کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تا اخلاق فاضلہ کو کامل کر کے قائم کروں۔

پیرمعاملات کے متعلق فرماتے ہیں۔ اَشُوف الْاِیُمَانِ اَنْ یَاُمَنکَ النَّاسُ
و اَشُرفُ الْاِسُلامِ اَنْ یَسُلَمَ النَّاسُ مِنُ لِّسَانِکَ وَیَدِکَ
کہ اعلی درجہ کا ایمان بیہ ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ سے امن میں رہیں اور کسی کو تچھ سے دکھ نہ پہنچا ور اعلیٰ درجہ کا اسلام بیہ ہے کہ لوگ تجھ سے محفوظ رہیں لیخی تو نہ زبان سے ان سے لڑے اور نہ ہاتھ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے۔

### بى نوع انسان كى خيرخوا ہى بىن نوع انسان كى خيرخوا ہى كے متعلق فرمات ين على كُلّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَان لَمْ يَجدُ

فَلْیَهُ عُمَلُ بِیدِه فَینُفَعُ نَفُسَهٔ مُ فَ کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے اورا گرکوئی کہے کہ میں تو غریب ہوں میں کہاں سے چندہ دوں۔ جیسے بعض لوگوں سے جب چندہ ما نگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے کیا چندہ لینا ہے ہمیں تو تم چندہ دو کیونکہ ہم غریب ہیں۔ تو فرمایا فلیعمل بیدہ ایسے شخص کو جا ہے کہ دوہ قومی کا م اپنے ہاتھ سے کرے کیونکہ وہ بینہیں کہ سکتا کہ میرے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہ سکتا ہے کہ میرے پاس روپے نہیں تو فرمایا اچھا اگر روپے نہیں تو فرمایا اچھا اگر روپے نہیں تو نہیں کو اپنے ہاتھ سے کام کرو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ صرف مالداروں پر ہی فرض نہیں کیا بلکہ غرباء کو بھی اس میں شامل کرلیا ہے اور فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ہرانسان کا کام ہے جو نہیں کیا بلکہ غرباء کو بھی اس میں شامل کرلیا ہے اور فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ہرانسان کا کام ہے جو مال دے اور جو مال نہیں دے سکتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے ۔ اس لئے تر یک جدید میں مئیں نے بتایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرواور اگر کوئی ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تو صرف دعا کرتار ہے کیونکہ اس صورت میں بہی اس کا کام سمجھا جائے گا۔

ایمان کا جزومیہ ال مورت یں یہا ال ۱۵ کا جا جائے۔

ایمان کا جزومے کے معلق فرماتے ہیں النظافة من الایمان افلے کہ صفائی رکھنا الیف کے معلق فرماتے ہیں۔ اَخورِ جُوا مِنْدِیْلَ الْعَمَدِ مِنْ ایکان کا جزومے کے جرفرماتے ہیں۔ اَخورِ جُوا مِنْدِیْلَ الْعَمَدِ مِنْ ایکو تِیکُم فَانِنَّهُ مَبِیْتُ الْحَجِیْتُ وَ مَجُلِسُهُ اللہ کا کہ وہ دسترخوان جس کو چکنائی لگ گئ ہو اسے ایخ گروں سے نکال کر باہر پھینک دو کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اور گندگی کا مقام ہے لینی اس اسے این گرفتی ہیں ، کیڑے آتے ہیں اور بیاریاں ترقی پکڑتی ہیں۔ مرتجوب ہے کہ آتے کل لوگ نکی اس بات کو بیحتے ہیں کہ کیڑے کو اس وقت تک نہ دھویا جائے جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے۔

مرافت کے متعلق فرماتے ہیں ایسا تھم وَ الکذب فان الکذب فان الکذب لَا یَصْلُحُ مُنَّ اللہ اللہ وَ لا یَعِیدِ الرَّا جُلُ صَبِینَهُ ثُمَّ لَا یَفِی لَهُ سُنِ اللہ علیہ کہ اللہ کہ دیا کہ وہ یا کہ دیا کہ میں جائز ہے نہ بخیدگی ہیں۔ بعض لوگ کہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے جوٹ نہیں بولا محض بنی کی ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ بعض لوگ کہ دیا کرتے ہیں بلکہ آپ اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ہدایت وسلم اسے بھی جھوٹ قرار دیتے ہیں بلکہ آپ اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ہدایت

دیت اور فرماتے ہیں۔ لا یعبد الرَّ جُلُ صَبیَّهُ ثُمَّ لَا یَفِی لَهُ کَهُم این بچوں سے بھی جھوٹا

وعدہ نہ کرو۔تم بعض دفعہ بچے سے جب وہ رور ہا ہو کہتے ہوہم مجھے ابھی مٹھا کی منگا دیں گے پھر

جب وہ چپ ہوجاتا ہے تو تم اُسے کوئی مٹھائی منگا کرنہیں دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بھی مت کرو کیونکہ یہ جموٹ ہے اور جموٹ بولنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔

پھر کما کرگز ارہ کرنا بھی اسلام کا جزوہے۔ چنا نچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کا جزوہے۔ چنا نچہ رسول کریم صلی اللہ ایک شخص فحصابہ آئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک شخص رات دن عبادت میں لگا ہؤ ا ہے، فرمایا جب وہ رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے تو کھا تا کہاں سے جواب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے تو کھا تا کہاں سے ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جتنے اُسے کھانے پینے کیلئے دیتے ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں۔

اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے سے کہ پاس سے ایک نو جوان گزرا جو نہایت لمبا مضبوط اور تو کی الجثہ تھا اور بڑی تیزی سے اپنے کسی کام کیلئے دَوڑ تا ہُو اجار ہا تھا۔ بعض صحابہ ٹے اسے دکھ کر تحقیر کے طور پر کوئی ایسا لفظ کہا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جا تیرا گرا ہو اور کہا کہ اگر اس کی جوانی اللہ کے رستہ میں کام آتی تو کیسا اچھا تھا۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسنا تو فر مایا۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہؤا کہ تیرا گرا ہو جو شخص اس لئے تیزی سے کوئی کام کرتا ہے کہ اس سے اپنی ہیوی کو فائدہ پہنچائے ، تو وہ خدا کی ہی راہ میں کام کررہا ہے اور جو شخص اس لئے دَوڑ تا اور پھر تی سے کام کرتا ہے کہ اپنے جوں کے کہا نے بلانے کا بندو بست کرے، تو وہ خدا ہی کی راہ میں کام کررہا ہے۔ ہاں جو شخص اس لئے دَوڑ تا اور پھر تی سے کام کر رہا ہے۔ ہاں جو شخص اس لئے دَوڑ تا ہے کہ لوگ اُس کی تعریف کریں اور اُس کی طاقتوں کی دادد ہیں ، تو وہ شیطان کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ ہاں ہو شیطان کی راہ میں کام کر تا ہے کہ لوگ اُس کی تو فی سے کہا کہ کہا کہا تو کی مقاطنت کے کہا تو کہا کہا دور کی حفاظت کے متعلق خاص طور پر احکام دیے ہیں اور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہا گرکوئی جائداد بھے کر کھا جاتا ہے تو وہ کسی کام کانہیں اور وہ اس کی نہیں کہ خدا تعالی اس کو برکت دے۔ آئی

یہ مئیں نے اسلامی احکام میں سے صرف چند باتیں پیش کی ہیں۔ ورنہ اسلام کے احکام سینکٹروں کی تعداد میں ہیں اور ان تمام امور کے جاری کرنے کوسیاست کہتے ہیں اور یہ سیاست اسلام کا ضروری جُزو ہے۔

### تمد نِ اسلامی کے قیام کے ذرائع

گریفرض ا دانہیں ہوسکتا جب تک مندرجہ ذیل طریقے اختیار نہ کئے جائیں مگراس کے لئے ضروری ہے کہ:

ورس اس کام اطاعت کر نابڑے کیونکہ یہ چیزیں نظام سے تعلق رکھتی ہیں اورا گرایک بھی اس نظام سے نقصان برداشت کر نابڑے کیونکہ یہ چیزیں نظام سے تعلق رکھتی ہیں اورا گرایک بھی اس نظام سے نقل جائے تو تمام کام درہم برہم ہوجا تا ہے۔ مثلاً ہماری شریعت ایک علم یہ دیتی ہے کہ فلاں فلال سے سٹینڈرڈ (STANDARD) کی اگر کوئی چیز ہوتو فروخت کی جائے ، ناقص اور اوئی مال فروخت نہ کیا جائے ۔ اب اگر ہم اس علم کی دُکا نداروں سے تیل کرائیں اور جواس علم کونہ مانی فروخت نہ کیا جائے ۔ اب اگر ہم اس علم کی دُکا نداروں سے تیل کرائیں اور جواس علم کونہ مانی اس کے متعلق ہم یہ کھم دے دیں کہ جماعت اس سے سو دا نہ خرید ہے تو الی حالت میں اگر بعض لوگ ایسے کھڑے ہوجا ئیں جو کہیں کہ بیلوگوں کارز تی مارر ہے ہیں ، تو اسلام کا یہ تھم دنیا میں کس طرح قائم ہوسکتا ہے اورا گر ہم اس طرح ایک ایک کر کے لوگوں کواحکام کی اطاعت سے آزاد

کرتے جائیں تو ہماری مثال اس شخص کی تی ہوگی جس کی نسبت کہتے ہیں کہ کسی سے شیر کی تصویر بدن پر گدوانے گیا تھا۔ جب وہ شیر گود نے لگا اوراس نے سوئی جہم میں داخل کی اوراسے درد ہوئی تو پوچنے لگا کہ کیا گود نے لگا ہو؟ گود نے والے نے جواب دیا شیر کا دایاں کان۔ اس پر ہوئی تو پوچھا کہ اگر شیر کا دایاں کان نہ ہوتو کیا شیر شیر رہتا ہے یانہیں؟ گود نے والے نے کہا کہ رہتا تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھراسے چھوڑ و آگے چلو۔ پھراس نے دوسرا کان گود نا چاہا تو اس پر بھی اس طرح گفتگو کی اوراسی طرح ہر عضو پر کرتا گیا۔ آخر گود نے والا کا م چھوڑ کر بیٹھ گیا اوراس شخص نے جیرانی سے پوچھا کہ اپنا کا م کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ تو گود نے والے نے کہا اس اوراس شخص نے جیرانی سے پوچھا کہ اپنا کا م کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ تو گود نے والے نے کہا اس کے کہا ہی نہیں رہا۔ اس طرح آگر ہم بھی دیکھیں کہ لوگ اسلامی احکام کی طرف ورزی کر رہے ہیں اور انہیں چھوڑ تے جائیں تو اسلام کا اور جماعت کا پچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ پس ہمارا فرض ہے کہ جولوگ تھیجت سے اصلاح کر سے ہیں ان کی تھیجت سے اصلاح کر بیں اور جولوگ تھیجت سے اصلاح کر سے ہیں اور اس کا م میں جماعت کے کہا تو کو کہا تا تھوڑ نی پڑے یا جب کہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کا م میں جماعت کو کامل تعاون کر نا چاہئے گی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کا م میں جماعت کو کامل تعاون کر نا چاہئے جولوٹ نا پڑے یا ہوئی چھوڑ نا پڑے یا ہوئی تھوڑ نا پڑے یا ہوئی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی ہوئی نی پڑے بیا ہوئی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی ہوئی نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی کوئی کی جولوٹ نا پڑے یا ہوئی کی جولوٹ نا پڑے کی کہا ہوئی کی کر نے کے لئے تیار

چوتھ اس امرکی ضرورت ہے کہ شریعت کے اجراء میں جائز جر جسے

اس جائز جر جیسے

یا کوئی خیال نہ کیا جائے

کہ کسی کوٹھوکر گئی ہے یا کوئی ابتلاء میں آتا ہے۔ سیاست کے معنی در حقیقت یہی ہیں کہ

اجرائے شریعت کے باب میں جہاں ضرورت ہواور جس حدتک اجازت ہو جرسے کام لیاجائے

اور علائے اسلام نے اس پر گئی کتا ہیں کھی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جرسے مانے

والوں کو جبر سے اسلامی احکام پر چلانے کا نام ہی سیاست ہے اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ

ہم اس جبر سے کام لیں۔ جب ایک شخص ہمارے پاس آتا ہماری بیعت کرتا اور اپنے آپ کو ہمارے سیام

لے تواس پر جبر کریں اور اسے اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اسلامی طریقِ عمل کو اختیار کر ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک حصہ بناہؤ اہے اور اس کی بدنا می سے ہماری بدنا می ہے اور اس کی کمزوری سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا جبر ہرگز ناجا ئز نہیں کیونکہ اس شخص نے اپنی مرضی سے ہم میں شامل ہو کر ہمیں اس جبر کاحق دیا ہے۔ جس طرح کہ بورڈنگ میں داخل ہو کر ایک طالب علم اسا تذہ کوخود اپنے پر جبر کاحق دیتا ہے اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں جو اسے ناپسند کرتا ہو وہ پورا آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرلے۔

اب میں یہ بتا تا ہوں کے ملی قدم اٹھانے سے مثر لیجت کے اِ حیاء کے دوجھے پہلے میں جھ لینا چاہئے کہ شریعت کے اِحیاء کے

د و بڑے جھے ہیں ۔ایک وہ جس کا تعلق حکومت سے ہےاورایک وہ جس کاتعلق نظام سے ہے۔ جوا مورحکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اسلام کا بیچکم ہے کہ چور کا ماتھ کا ٹو <sup>سے م</sup>ل یا اسلام کی بیتعلیم ہے کہ قاتل کوضروری نہیں کہ آل ہی کیا جائے بلکہ وارثوں کواس بات کا اختیار ہے۔ که وه چامین تو اسے قتل کی سزا دلائیں اور چامین تو معاف کر دیں <sup>۱</sup>۴۸ مگریہ اسلامی حکم چونکه حکومت سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لئے ہم انہیں ابھی جاری نہیں کر سکتے ۔ پھراسلام نے یہ بھی حکم د ما ہے کہ جوشخص قاتل ہواہے مقتول کے وارثوں کے سپر دکیا جائے تا کہ وہ حکام کی زیرنگرانی جا ہیں تو خو داسے قتل کریں لیکن اب گورنمنٹ قاتلوں کوخو دیمانسی دیتی ہےا ور وارثوں کے سپر د نہیں کرتی ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وارثوں کے دل میں پھربھی کیپنہا وربغض رہتا ہےاور وہ کسی اورموقع یر قاتل کے رشتہ داروں سے انتقام لینے کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتو گورنمنٹ کےافسروں کی موجود گی میں قاتل کوتل کرنے کے لئے پہلاموقع مقتول کےرشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ ہاں اس بات کا لحاظ ضروری رکھ لیا جائے گا کہ **فَلَا بُسْدِ فُ فِنِّ الْقَتْلِيْ ﴿ فَعُلَّ** قتل تو بیٹیک کرےمگر ظالما نہ رنگ میں قتل نہ کرے بلکہ قتل کے لئے جو قانون مقرر ہےاور جوطریق حکومت کا مجوزہ ہے اس کے مطابق قتل کرے اورا گر وہ کمزور دل والا ہواورا پینے ہاتھ سے قتل کرنے کی جُر اُت نہ کرسکتا ہوتو گورنمنٹ کو کہہسکتا ہے کہ میں قتل نہیں کرتا ہتم خو داسے قبل کروا دو۔ اس طرح وہ بُغض دور ہوجا تا ہے جوحکومتِ انگریزی کے فیصلوں کے باوجو دلوگوں کے دلوں میں باقی رہ جاتا ہےاورآ ئندہ بہت سے فتنے پیدا کرنے کا موجب ہوجا تا ہے۔ پھر بعض دفعہ قاتل کو معاف کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے اور پیصورت بھی مقتول کے رشتہ داروں کے اختیار میں ہوتی ہے

لیکن بہر حال ان امور میں حکومت ہی دخل دے سکتی ہے عام لوگ دخل نہیں دے سکتے ۔گرشریعت کے بعض حصا یسے ہیں کہ باوجودان کے سیاسی اور نظام کے ساتھ متعلق ہونے کے گور نمنٹ ان میں دخل نہیں دیتی ۔ جیسے قادیان میں قضاء کا محکمہ ہے حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دیے سکتی کیونکہ اس نے خودا جازت دی ہوئی ہے کہ ایسے مقد مات کا جو قابلِ دست اندازی پولیس نہ ہوں آپس میں تصفیہ کرلیا جائے ۔ پس اسلامی شریعت کا وہ حصہ جس میں حکومت دخل نہیں دیتی اور جس کے متعلق حکومت نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں جس رنگ میں جا ہیں فیصلہ کریں، ہمارا فرض ہے کہ اس حصہ کو مملی رنگ میں اپنی جماعت میں قائم کریں اور اگر ہم شریعت کے کسی حصہ کو قائم کہ کہ اس حصہ کو مملی رنگ میں اپنی جماعت میں قائم کریں اور اگر ہم شریعت ہوں گا وروہ سے کہ ہم شریعت کے کسی خور میں اس میں ہیں اس میں ہمار وری مقصد کے لئے ہمیں عملی قدم کی جو خدا تعالی نے ہمارے اختیار میں رکھا ہؤ ا ہے اور جماعت کے سی فردگی کمزوری یا فور کی کمزوری یا خور کی کمزوری کی کمزوری یا خور کی کمزوری یا خور کی کمزوری کیا خور کی کمزوری یا خور کیا کوئی کیا ظ نہیں کرنا جائے ۔

### اصلاحِ اعمال کا پہلا قدم عورتوں کوور شددینا ان امور کی اصلاح ہے

جو ظاہر و باہر ہیں۔ آئ مئیں ان میں سے ایک امر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

اس کواگر ہم اختیار کرلیں تو یقیناً ہمارے راستہ میں کوئی روک نہیں۔ صرف لوگوں کی بے دینی ،

ناواقفی اور سستی اس راہ میں حائل ہے۔ لینی کسی کے لئے سستی ، کسی کے لئے ناواقفی اور کسی

ناواقفی اور سستی اس راہ میں حائل ہے۔ لینی کسی کے لئے سستی ، کسی کے لئے ناواقفی اور کسی

ہماری ساری جماعت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ کل اس میں وہ بدی نہیں ہوگی۔ وہ ایک قومی گناہ ہے

ہمان ساری جماعت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ کل اس میں وہ بدی نہیں ہوگی۔ وہ ایک قومی گناہ ہے

ہمان ہمیں کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ ہمارے ملک میں زمینداروں میں پالعموم ور شہ کے مسئلہ پر

ہمان کیا جا تا۔ آج پچاس سال جماعت احمد ریکو قائم ہوئے گزر گئے ہیں مگر ابھی تک ہماری

ہمان کیا جا تا۔ آج پچاس سال جماعت احمد ریکو قائم ہوئے گزر گئے ہیں مگر ابھی تک ہماری

ہمان کیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا خود ہم نے اپنی والدہ اور بہنوں کو اس بہنوں کو حصہ نہیں وہ حصہ نہیں کہ جہنوں کو حصہ نہیں ویا ۔ یہنوں کو حصہ نہیں کہ کہنوں ہو گہتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں ویا ۔ یہن کرتے اور اپنی لڑکیوں ، اپنی بہنوں اور اپنی لڑکیوں ، اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کو ور شہ میں وہ حصہ نہیں دسے جو شر بیت نے ان کے لئے مقرر کہا ہوئے کہنے ہو یوں اور اپنی ماؤں کو ور شہ میں وہ حصہ نہیں دسے جو شر بیت نے ان کے لئے مقرر کہنوں ، اپنی بیو یوں اور اپنی ماؤں کو ور شہ میں وہ حصہ نہیں دسے جو شر بیت نے ان کے لئے مقرر

کیا ہے۔مگر میں یو چھتا ہوں اس مسکلہ برعمل کرنے میں کیا روک ہے؟ سوائے اس کے کہتم پہ کہو کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ۔اس کا اور کو ئی جواب تم نہیں دے سکتے مگر کیا پچھلے تمام مسلمان اس یرعمل نہیں کرتے رہےاور کیا پیشرم کی بات نہیں کہ آج یو پی کا ہرغیراحمدی تواس بیمل کرتا ہے اسی طرح صوبہ سرحد میں مسلمانوں نے اپنی مرضی سے ایبا قانون بنوایا ہے جس پر چل کر ہرشخض شریعت کے مطابق اپنی جائدا تقسیم کرنے کے لئے مجبور ہے مگر وہ احمدی جس کا بید دعویٰ ہے کہ وہ اس زمین کو بدل کرا یک نئی زمین بنائے گا اوراس آسان کو بدل کرایک نیا آسان بنائے گاوہ اپنی بيٹيوں، اپني بہنوں، اپني ٻيويوں اور اپني ماؤں کو وہ حصه نہيں ديتا جوشرعاً انہيں ملنا حاسيے ۔ ميں سمجھتا ہوں زمینداروں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہاس طرح ہماری پیدا کردہ جا کدا د دوسر بےلوگوں کے قبضہ میں چلی جائے گی لیکن جب ساری جماعت اس مسلہ پرعمل کرے گی تو یہ مشکل بھی جاتی رہے گی کیونکہاس کی جائدا دروسرے کے قبضہ میں جائے گی تو دوسرے کی جائدا داس کے قبضہ میں بھی تو آئے گی۔پس اس مسکلہ برعمل کرنے میں کو ئی حقیقی روک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہرخلص ا قرار کرے کہ آئندہ وہ اس کی یابندی کرے گا اوراینی بیٹی' اپنی بہن' اپنی بیوی اوراینی ماں کووہ حصہ دے گا جوشریعت نے انہیں دیا ہے اورا گروہ اس کی یابندی کرنے کے لئے تیار نہیں تو وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ پس آئندہ پورے طور پر اپنی اپنی جماعتوں میں اس کی یا بندی کرائی جائے اور جولوگ اس مسلہ پڑمل نہ کریں ان کے متعلق غور کیا جائے کہان کے لئے کیا تعزیر مقرر کی جاسکتی ہے اورا گر کوئی ہماری تعزیر کو بر داشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو ایسے . مخص کو جماعت سے نکال دیا جائے تا آئندہ کوئی شخص میہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے ہاں شریعت کی ہتک ہوتی ہے۔

اب اس مسکاہ کی اہمیت سمجھانے کے بعد اور میہ ثابت کے بعد اور میہ ثابت کی اہمیت سمجھانے کے بعد اور میہ ثابت کے مطالبہ کر دینے کے بعد کہ بنی زمین اور نیا آسان اسی طرح بنایا جا سکتا ہے جب اِحیائے سنت اور احیائے شریعت کیا جائے۔ میں آج وہ بات کہتا ہوں جو پہلے بھی نہیں کہی اور میں جماعت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میں سے جولوگ اس مسئلہ پر آئندہ عمل کرنے کے لئے تیار ہوں وہ کھڑے ہوجا ئیں (اس پر تمام حاضرین نے کھڑے ہوکر لگیڈک یکا اُمینو اُلکو وُ میاں کا قرار کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا) دیکھوآج تم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ وُ کھوں اور تکالیف کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ وُ کھوں اور تکالیف کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی

مرضی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور محرصلی الله علیه وسلم کی شریعت کے اِحیاء کے لئے طَوْ عاً ، بغیر کسی جبر اورا کراہ کے اس امر کے لئے تیار ہے کہ وہ اپنی جا ئداد سے اپنی لڑکیوں اور دوسری رشتہ دار عورتوں کو وہ حصہ دے گا جو خدا اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ پس اس وقت چونکہ بحثیت جماعت آپ لوگوں نے عمل کا اقرار کیا ہے' اس لئے یا در کھیں کہ آئندہ اگر کوئی شخص اس برعمل نہیں كرے گا تواس سے قطع تعلق كاحكم ديا جائے گا يا كوئى اور سزا دى جائے گی جو ہمارے امكان ميں ہے اورا گروہ سز ابر داشت کرنے کے لئے تیار نہ ہؤ اتوا سے جماعت سے الگ کر دیا جائے گا۔ دوسری بات جو میں کہنا جا ہتا ہوں وہ گواتنی عام تو نہیں مگر چونکہ شریعت کا حکم ہے اس لئے میں کہنا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھواوران کے جذبات کومسلنے کی بحائے ان کی قدر کروخصوصاً ایسی حالت میں جبکہ تمہاری ایک سے زائد ہیویاں ہوں ۔ بیچکم ہے جوشریعت نے دیا ہے کہ اپنی تمام عورتوں سے کیساں سلوک رکھو۔ مگر میں نے دیکھا ہے رہے کم اکثر توڑا جاتا ہے اور شریعت کے احکام کی یا بندی نہیں کی جاتی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورت کے سینہ میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے اور بعض جگہ تو بلا کسی شرعی حکم کےعورت کواس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے نہ ملے اور خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی کومیر ہے ماتحت کتوں کی طرح رہنا جا ہے ۔ وہ نا دان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ خداتعالیٰ نے عورت کو بھی انسان بنایا ہے اور اس کے اندر بھی جذبات اور احساسات رکھے ہیں۔ کیا وہ خوداس بات کو پیند کرسکتا ہے کہاسے اپنے ماں باپ سے ملنے اور ان کی خدمت کرنے سے روکا جائے اگرنہیں تو اسعورت کے جذبات کا بھی خیال رکھنا جا ہے ۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ جن کی ایک سے زیادہ عورتیں ہیں ، ان میں سے بعض یکسال سلوک نہیں کرتے اوربعض تو اس قدرظلم کرتے ہیں کہاپنی بیو یوں کوان کے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان سے ملنے سے بھی روک دیتے ہیں۔ بیا یک نہایت ہی قابل شرم حرکت ہےاور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جماعت کو بیہ فیصلہ کر لینا جاہئے کہ اس کے افرادعورت کے احساسات کی عزت کریں گے۔ بیٹک شریعت مردوں کو بھی بعض حقوق دیتی ہے کیونکہ شریعت نے مرد کو قیتم ہنایا ہے۔ گراس کے بی<sup>معنی نہی</sup>ں کہاس کے لئے ظلم اور ناانصا فی روا ہو جائے ۔ پس ہم میں سے ہرشخص کو ہیہ عہد کرنا چاہیے کہ یا تو وہ آئندہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو یا دونوں ہو یوں میں انصاف کرے گا اورا گرانصاف نہیں کرسکتا تو پہلی ہیوی کوطلاق دے دے گا۔ ورنہ جماعت

مجور ہوگی کہا گروہ اپنی بیویوں سے یکساں سلوک نہیں کرتا' تواس سے مطالبہ کرے کہ وہ ان ہرسہ طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرے اور اگر وہ کسی طریق کو بھی اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو اسے جماعت سے الگ کر دیا جائے۔

تیسراتکم جس کی طرف اس وقت لوگول کوتوجہ بین' امانت ہے۔اس کے متعلق بھی جماعت کو بہ عہد کر لینا چاہئے کہ آئندہ ہراحمدی بورا بوراامین ہوگا اورکسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی شخص امانت رکھ جاتا ہے تو وہ اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس امانت میں سے کچھ رویبہذاتی ضروریات پرخرچ کر لیتے ہیںاور جبامانت رکھنےوالاا بنی امانت لینے کے لئے آتا ہے تو بجائے اس کے کہاسی وقت رو پیہد ہے دیں کہتے ہیں چند دن صبر کریں ۔ آپ کا رویبہ میں نے خرچ کرلیا تھا مجھے فلا ں جگہ سے رویبہ ملنے والا ہے وہ ملتے ہی میں آپ کوا دا کر دوں گا۔اس طرح وہ گو بظاہر دیا نتداری سے امانت کی رقم خرچ کرتے ہیں اوراس رقم کوواپس کرنے کا بھی یخته ارا د ہ رکھتے ہیں مگر ہوتے دراصل خائن ہیں۔امانت کا طریق یہی ہے کہجیسی کسی نے امانت رکھی ہوویسی ہی وہ بڑی رہےاور جب امانت مانگنے والا آئے اسے فوراً دے دی جائے ۔ دہلی میں حکیم محمود خاں صاحب کا خاندان نہایت ہی امین خاندان مشہور تھا جب غدر ہؤ ا ہے اس وقت لوگ ان کی ڈیوڑھی میں زیورات اور کیڑوں کی بندھی بندھائی گٹھڑیاں پھیئکتے جلیے جاتے تھے۔ کیونکہ وہ مہاراحہ یٹیالہ کےطبب شاہی تھےاورمہاراحہ یٹیالہ نے ان کے مکان کی حفاظت کے لئے خاص طور پرایک گار دبھجوا دی تھی اورانگریز وں سے کہددیا تھا کہ یہ چونکہ میرے ثاہی طبیب ہیں اس لئے انہیں کچھ نہ کہا جائے ۔تو چونکہ اس وقت ان کا مکان محفوظ تھا اور دوسر بےلوگوں کے مکان غیرمحفوظ تھےاور پھر وہ نہایت ہی امین مشہور تھے،اس لئے لوگ بھا گتے ہوئے آتے اور زیورات اوریار جات کی گھڑیاں ان کی ڈیوڑھی میں پھینکتے جلے جاتے اوراس امر کی کوئی پرواہ نہ کرتے کہ ان زیوروں یا کیڑوں کا کیا ہے گا۔ آخرانہی لوگوں میں سے جنہوں نے اس وقت تُٹھڑ ماں پھینکی تھیں بعض دس دس سال کے بعد آئے اور انہوں نے بجنسیہ اپنی چیزیں ان سے لے لیں ۔ یہی نمونہ ہماری جماعت کے ہرفر د کو د کھا نا جا ہے اور ہراحمدی کوامانت میں اتنامشہور ہونا چاہئے کہلوگ لاکھوں رویےاس کے پاس رکھنے میں بھی دریغ نہ کریں اورایک احمدی کا نام سنتے ہی اوگ میں بھے لیں کہ بیالیا شخص ہے کہ اس کے پاس روپیر کھنے میں کوئی حرج نہیں۔

اسی صورت میں عملی رنگ میں سرانجام دیئے جاسکتے ہیں جب ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا اپنے ہاتھ سے کام کرنا عار نہ سمجھے اور صفائی میں مشغول رہے بلکہ جس گاؤں میں احمد یوں کی اکثریت ہو

اُسے دوسرے دیہات کے مقابلہ میں صفائی میں اس طرح متاز ہونا چاہئے کہ ایک اجنبی شخص بھی

جب کسی ایسے گا وَں میں داخل ہو'وہ اس کی صفائی اور نظافت کود کیھتے ہی سمجھ لے کہ بیاحمد یوں کا گا وَں ہے۔

پانچویں بات جس کی طرف مکیں جماعت کو توجہ دلانا علی است جس کی طرف مکیں جماعت کو توجہ دلانا علی است جس کی طرف مکیں جماعت کو توجہ دلانا علی است میں کے جن کو عدالت میں لے عدالت میں لے جاؤ، ہمارا کوئی جھڑا عدالت میں نہیں جانا جائے ہمارا کوئی جھڑا عدالت میں نہیں جانا جائے ہمارا کوئی جھڑا عدالت میں نہیں جانا جائے ہوران جھڑوں کا شریعت کے ماتحت فیصلہ کرانا

چاہئے اورا گرکوئی شخص اس حکم کو نہ مانے تو جماعت کو چاہئے کہ اسے سزادے تا کہ اس کی اصلاح ہواورا گروہ سزا برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو اسے لگ کر دیا جائے ۔اس وقت صرف تعریب معمل میں معمل میں ساتھ معمل میں میں میں ایس کے ساتھ معمل میں ایس

قادیان میں اس بات پرعمل ہوتا ہے مگر میں اب جا ہتا ہوں کہ ہر جماعت میں پنچائتی بورڈ بن حائیں جومعاملات کا تصفیہ کیا کریں ۔ پس ہراحمد ی کواینے دل میں ہی اقرار کرنا جا ہے کہ آئندہ

: یک وہ اپنا کوئی مقدمہ جس کے متعلق گورنمنٹ مجبور نہیں کرتی کہاسے انگریزی عدالت میں لے جایا

جائے عدالت میں نہیں لے جائے گا بلکہ اپنے عدالتی بورڈ اور اپنے قاضی سے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرائے گا اور جوبھی وہ فیصلہ کرے گا اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرے گا اور گواس

تھم پر<sup>م</sup>یل کرانے سے جماعت کا ایک حصہ ضائع ہو جائے تو بھی اس کی پروانہیں کرنی جاہئے۔

ديكهورسول كريم عَلِيْكَ پرجب بيدى نازل موئى كه آئيتؤهّ آئمننت كه ه ينتكم ديكار تو رسول كريم و آثمننت عليكم ويختمين ورضينت كه الدشلام ديم المناه من مناه من المناه كالم

النہ نے جہۃ الوداع کے موقع پرایک سواری پر کھڑے ہوکر یہ وہی الہی سائی اور فرمایا یہ خداکی اخری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچادی۔ پھر آپ نے فرمایا کھنٹ کہ بیا خداکا یہ پیغام میں نے تمہیں پہنچادیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی بَدلَّعُتُ یَارَ سُولُ اللّٰہِ۔اے خداکے رسولُ آپ نے خداکا پیغام پہنچادیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی امانت سے سبکدوش ہوتا ہوں 'الے میں بھی آجے اس امانت سے جو خدا تعالی کی طرف سے میر سے سرد کی گئ تھی سبکدوش ہوتا ہوں ۔ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ خدا انے جو تمہیں شریعت دی ہے وہ صرف کلا اللّٰہ اللّٰہ کہنے تک محدود نہیں بلکہ وہ فرجب اور اقتصاد اور سیاست اور معاشرت اور اخلاق اور تمدین نور تہذیب اور دوسری تمام باتوں پر حاوی ہے۔ اب یعلاء کا کام ہے کہ وہ قر آن اور احادیث سے ان مسائل کو زکالیں اور دنیا کے سامنے انہیں کھول کرر کھ دیں۔ پس ہرعلم کے متعلق کتا ہیں کہی وہ ابنیں اور بہت جلدکھی جائیں تالوگ ان سے فائدہ اُٹھا شیس بلکہ بعض کتا ہیں سوال وجواب کے رئی میں بیا ہوں وہ اب کے بعض علاء نے بی روڈی اور شھی روڈی وغیرہ کرسے سے کہوہ ان باتوں پرعلم کے متعلق کتا ہیں کھی میں بیا ہوئی کے بعد جماعت کا مرش ہے کہوہ ان باتوں پرعلی کرے۔ اور بہت کے بعض مان کو ان چوں میں ان کو انجھی طرح ذبی نشین کر لے اور پھراس کے بعد جماعت کا مرض ہے کہوہ ان باتوں پرعمل کرے۔

بیشک آج ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو حکومت اور بادشا ہت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مگر وہ

باتیں جو ہمارے اختیار میں ہیں ان پر آج سے ہی عمل شروع ہوجانا چاہئے اور پھر آئندہ قریب

زمانہ میں جوں جوں شریعت کے احکام تفصیل سے لکھے جائیں ان تمام احکام کوعملی رنگ دیتے

چلے جانا چاہئے اور جماعت ان کو یاد کرتی چلی جائے تابیہ نہ ہو کہ وہ صرف چندہ دے کر ہیں بچھے لے

کہ اس کا کام ختم ہو گیا بلکہ اسلام کے تمام احکام پڑعمل اس کی غذاء ہوا ورسنت وشریعت کا اِحیاء

اس کا شُغل ہو۔ یہاں تک کہ دنیا تسلیم کرے کہ سوائے اس حصہ کے جو خدا تعالی نے چھین کر

انگریز وں کودے دیا ہے باقی تمام امور میں جماعت احمد یہ نے فی الواقع ایک نیا آسان اور ایک

نئی زمین بنا دی ہے اور ہم میں سے ہر شخص جہاں بھی پھر رہا ہو دنیا اسے دیکھ کریہ نہ سیجھے کہ یہ

بیسویں صدی میں انگریز وں کے پیچھے پھر نے اور مغربیت کی تقلید کرنے والا ایک شخص ہے بلکہ یہ

بیسویں صدی میں انگریز وں کے پیچھے پھر نے اور مغربیت کی تقلید کرنے والا ایک شخص ہے بلکہ یہ

سیجھے کہ بیہ آج سے تیرہ سوسال پہلے محمولی سے ہوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ محمولی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اے دوستو! میں نے خدا تعالی کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ محمولی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال کوئی معمولی سوال نہیں۔ آپ اوگوں نے اقرار کیا ہے کہ آپ ہر تکلیف اور ہر مصیبت اُٹھا کر

بھی اسلام نے جم دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہرایک اپنے عہد پر مضبوطی سے اسلام نے جم دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہرایک اپنے عہد پر مضبوطی سے قائم رہے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر فوراً عمل کرنا شروع کر دے گا جن پر عمل کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احمدی رسول کریم علیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہمک کرتے ہیں ، ان کا منہ تمہا راعملی نمونہ دیکھ کر بند ہوجائے اور تم یہ دعوی کر سکو کہ اگر ہم ہمک کرتے ہیں تو دیکھو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کن میں زندہ ہیں اور ہر شخص اقر ارکرے کہ آپ کا احمد یوں کے وجود میں زندہ ہیں۔

اس کے بعد مکیں اپنی تقریر کوختم کرتا تمد تن اسلامی کے قیام میں مشکلات موں۔ بہت سے جھے اس تقریر کے

ا پسے ہیں جن کومکیں نے بغیرتشر کے حجھوڑ دیا ہے۔ان کی تشریح کسی اور کتاب میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیے بیان ہو جائے گی ۔اسی طرح مَیں علماء سے کتا بیں ککھوانے کی بھی کوشش کروں گا ۔البتہ دوستوں کو پھر توجہ دلا تا ہوں کہا قرار کرنا آ سان ہوتا ہے مگرعمل کرنا مشکل کے ٹی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تواقرار کیا ہے کہ وہ اپنی لڑ کیوں کواپنی جائداد کا حصہ دیں گے مگر جب گھر پہنچ کراس پر عمل کرنے لگیں گے تو بیٹے کہیں گے کہ ہمارے اتّا اپنی جائداد ہر باد کر رہے ہیں اوراس طرح تمہارے راستے میں کئی روکیس حاکل ہوں گی پس تم اس وقت ایک پختہ عزم لے کراُ ٹھواور یا در کھو کہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں مگرعمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔اگرعمل کرنا اتناہی آسان ہوتا تو اس مسکہ برآ پ نے پہلے ہی عمل کرلیا ہوتا کیونکہ بیکوئی نیا مسکہ ہیں جوآ پلوگوں کے سامنے بیان کیا گیا بلکہ آپ اسے پہلے بھی جانتے تھے لیکن باوجو دعلم کے عمل نہیں کرتے ۔ پس جذبات کی رَومیں جب چاروں طرف سے نعرے لگ رہے ہوں عہد کر لینا آسان ہوتا ہےا ورکئی کمز وربھی اس عہد میں شامل ہوجاتے ہیں مگر جب کا م کا وقت آتا ہے تو وہ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں اور جماعت کے ان افسروں کو جو کا میرمتعین ہوتے ہیں بدنا م کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔پس میں جانتا ہوں کہاس کے نتیجہ میں قشم تھ کے فسا د پھیلیں گےاورلوگ افسروں کو بدنام کریں گے'انہیں شرار تی اور فسادی قرار دیں گے جیسے قادیان میں جب بعض لوگوں کوسزا دی جاتی ہے تو وہ شور مجانا شروع کر دیتے ہیں اورلوگوں کو پہنیں بتاتے کہ انہوں نے شریعت کی فلاں بے حرمتی کی تھی جس کی انہیں سزا ملی ۔ بلکہ بیہ کہتے ہیں کہ فلاں افسر کی ہم سے کوئی ذاتی عداوت تھی جس کے نتیجہ میں ہمیں بیسزا

ملی ۔اسی شم کے واقعات باہر کی جماعتوں میں بھی رونما ہو نگے ۔

و وسننول کو میبحت

یس دوستوں کو چاہئے کہ وہ دعاؤں پرزیادہ زور دیں اور خدا تعالی و وسننول کو میبحت

یہ ہی کہیں کہ اے خدا! تو نے ہمارے کمزور کندھوں پر ڈالا تھا۔اے خدا! ہمیں اپنی کمزور یوں کا افرار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے ہم میں کوئی طافت نہیں ہم تیری ہی مدداور تیری ہی نفرت کے مختاج اور شخت مختاج ہیں۔اے خدا! تمام طافت تجھ ہی کو حاصل ہے تو اپنے فضل سے ہمارے کمزور کندھوں کو مضبوط بنا، ہماری زبانوں پر حق جاری کر، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر، ہمارے ذہنوں میں روشنی پیدا کر،ہمیں اپنے فضل سے ہمت بلند بخش، ہماری سستیوں اور ہماری غفلتوں کو ہم سے دور کر اور ہمارے اندروہ قوتِ ایمانیہ پیدا کر کہا گر ہماری جان بھی جاتی ہوتو چلی جائے مگر ہم تیرے احکام سے ایک ذرہ بھی انحراف نہ کریں۔اے خدا! تُو ہمیں اپنے فضل سے تو فیق دے کہ ہم تیری شریعت کو دنیا میں قائم کر سکیں تا تیرے دین کی برکات لوگوں کو مسور کر اور اسلام میں داخل ہوجا کیں۔

دنیا میں انسان جب ایک سبق یا دکرلیا کرتا ہے تو استاداسے دوسر اسبق دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب تم اسبق کو یا دکرلو گے تو اللہ تعالی دنیا کی حکومتیں اور بادشا تہیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اور کہے گا جب تم نے ان تمام احکام اسلام کو جاری کر دیا جن کے لئے حکومت کی ضرورت نہیں تھی تو آؤاب میں حکومتیں بھی تنہارے سپر دکرتا ہوں تا جو چندا حکام شریعت کے باقی بیں ان کا بھی عالم میں نفاذ ہوا ور اسلامی تمدّ ن کی چاروں دیواریں پایئے بھیل کو پہنے جا ئیں۔ پس اگرتم میری ان با تو ل پرعمل شروع کر دو تو اللہ تعالی حکومتوں کو بھی تمہارے سپر د کر دے گا اور اپنے میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں گی اللہ تعالی انہیں تباہ کر دے گا اور اپنے میں دو جو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جا وَ اور ان کا تختہ اُلٹ کر حکومت کی باگر ڈور ان کے ہاتھ میں دو جو میرے اسلام کو دنیا میں رائج کر رہے ہیں۔ پس جو کچھتم کر سکتے ہوکر واور سجھ او کہ باقی حصہ کو میا تھی فردر اور نا تو ان ہیں۔ پس آؤکہ منا ہدہ کرو گے جن طاقتوں کا مشاہدہ کیا۔ لیکن میں جنوٹ ہمیں بنو دلی سے بچا، تُو ہمیں بنو کی سے بچا، تُو ہمیں بنو کی سے بچا، تُو ہمیں بنو کی سے بچا، تُو ہمیں بنور کی ہو بھول کی سے بھول کی بھول کی بھول کی سے بھول کی بھول کی سے بھول کی سے بھول کی بھ

کی تو فیق عطافر ما اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عور توں

کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو، سب کو بیتو فیق دے کہ وہ تیرے کا ما ہتے بنیں اور ان

تمام لغزشوں اور گنا ہوں سے محفوظ رہیں جو انسان کا قدم صراطِ مستقیم سے منحرف کر دیتے ہیں۔
اے ہمارے رب! ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے ہمارے دلوں میں ڈال، ان کی
سیاست، اپنے اقتصاد، اپنی معاشرت اور اپنے فدہب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، ان کی
عظمت ہمارے اندر پیدا کر۔ یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں اس تعلیم سے زیادہ اور کوئی پیاری
تعلیم نہ ہوجو تُو نے محمد اللہ ہمارے دوں میں اس تعلیم سے زیادہ اور کوئی پیار ک
ہمووہ ہمارا پیارا ہوا ور جو تجھ سے دُور ہواً س سے ہم دُور ہوں لیکن سب دنیا کی ہمدر دی اور اصلاح
کا خیال ہمارے دلوں پر غالب ہوا ور ہم اس انقلاب عظیم کے پیدا کرنے میں کا میاب ہوں جو تُو

- ۲۰۱ الفضل ۱۰ اراگست ۱۹۳۷ء
- يع الفضل ۲۰ را گست ۱۹۳۷ء
  - م يوسف: ۱۰۹
- کے حروری: عراق میں کوفہ کے نز دیک ایک چھوٹا سامقام حروراء ہے۔ جہاں خوارج نے سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا۔ اس حروراء کی نسبت سے ابتدائی دَور کے خوارج کو' حروریی'' بھی کہتے ہیں۔(اُردوجامع انسائیکلوپیڈیا جلداصفحہ ۵۳۲مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء)
  - الكامل في التاريخ لابن الاثير المجلد الثالث صفح ٣٣٣ مطبوعه بيروت ١٩٦٥ء
    - کے الرعد: ۱۸
- امریکہ کو اللہ بڑی منت ساجت کے بعد شاہی امداد حاصل کی اور اٹھاسی آ دمیوں دریافت کرنے والا۔ بڑی منت ساجت کے بعد شاہی امداد حاصل کی اور اٹھاسی آ دمیوں کے ساتھ تین جہاز وں سانتا ماریا، پینتا اور نینا میں ہسپانیہ سے ۱۲ را کتو بر ۱۴۹۲ء کوروا نہ ہوا اور جزیرہ سان سالویڈور امریکہ جا اُترا۔ دوسری مہم میں اس کی دریافتیں پورٹوریکو، جزائر ورجن جیمیکا پر مشتمل تھیں۔ تیسرے سفر (۱۴۹۸ء) میں اس نے وینز یویلا میں اور نوکو کا دھانہ دریافت کیا۔ بیٹی کی ایک ٹو آبادی میں اس کے نظم ونسق کا نتیجہ یہ ہوا کہ پابہ زنجے ہسپانیہ واپس آیا۔ چوتھی مُہم (۱۰۵ء) میں جو وقار کی بازیافت کیلئے تھی۔ ہانڈ وراس کے ساحل تک پہنچا گراتنی مشکلات بیش آئیں کہ مجبوراً واپس جانا پڑا۔ سمیرس کی حالت میں ساحل تک پہنچا گراتنی مشکلات بیش آئیں کہ مجبوراً واپس جانا پڑا۔ سمیرس کی حالت میں

```
مرا_( أردوجامع انسائيكلوپيڈيا جلد٢صفحه ٢ ١٢٣ _مطبوعه لا بور ١٩٨٨ء )
                        و البقرة: ١٦٥ • إ القمر: ٢ ال الفجر: ٢٥١١ ا
                 Tل اقرب الموارد الجزء الثاني صفح ١٣٢٣ مطبوعه بيروت ١٨٨٩ء
                              ال تاريخ العرب قبل الاسلام مصنف يُركن ريدان
             سمل پیدائش باب ۱۱ آیت ۲ تا کنارته انڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور مطبوعه ۱۸۷ء
۵ القصص: ۳۹ ل المؤمن: ۳۸،۳۷ ک الشعراء: ۱۲۹ تا ۱۳۱۳
           14 خِلُطوں:خِلُطُ: آمیزش۔ملاوٹ۔جسم کی چارخِلُطیں ،خون ،بلغم ،صفراء،سَو داء
                                                   ول دَيا:مهربانی،رحم، شفقت
                                           · بِمُرشُفُ: نایاک، بد، بُرانجس، گنده
     ۲۲ الانعام: ۵۰٬۰۹۹ سع البقره: ۱۰۸۰۱۰ مع البقرة: ۱۳۳
                                                               دير القمر: ٢
                                               ٢٦ تذكره صفحة ١١١ ـ الديشن جهارم
                            ے موضوعات ملاّ علی قاری صفحہ ۵ مُطّعِ مجتبا کی دہلی ۲ ۱۳۳۴ ھ
                ۲۸ متی باب ۵ آیت ۱۸ - نارتها نڈیا بائبل سوسائٹی مرز ایور مطبوعه ۱۸۷ء ۔
           ۲۹ استثناء باب ۱۸ آیت ۱۹۰۱۸ نارتها نثریا بنبل سوسائی مرز ایور مطبوعه ۱۸۷ء
                                                           ٣٠ القيامة: ٢ تا١١
                         امین غوامض: غامض کی جمع پھپی ہوئی ہاتیں۔ ماریکیاں۔ جید
                         ٣٢ آئينه كمالات اسلام _روحاني خزائن جلده صفحه ٥٦٦،٥٦٥
                    سس كتاب البرية صفحه ٨٦،٨٥ ـ روحاني خزائن جلرساصفي ١٠٥،١٠٨
                             ۳۵،۳۴ البقرة: ۳۱ طه: ۱۲۰،۱۱۹
                                                                        کہ
     ٠٨،١٨ البقرة: ١٣٢
                                  M النساء: ۱۲۳ هم الانعام: ۱۲۲
                          ٢٧ موضوعات ملّا على قارى صفحة كمطبع مجتبائي دبلي ١٣٨٦ ه
```

۵ البقرة: ۲۲۱

سم الانعام: ۱۵۵ مم الاعراف: ۲۸۱

٢٦ الاعراف: ١٣٣ كم البقرة: ٥٦

۱۹۲۲ یت ۱۵ برلش ایند فارن بائبل سوسائل لا مورمطبوع ۱۹۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۹۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱

وم المزّمّل: ١٦ • ه النساء: ١٦٥ البقرة: ٢٥٣

۵۲ متى باب ٦٥ يت ١ برئش ايند فارن بائبل سوسائل لا مورمطبوع١٩٢٢ء

۵ : ۵ الماعون: ۵

۵۴ يوحناباب ١٦ آيت ١٣ نارته انثريابائبل سوسائي مرز ايور مطبوعه ١٨٥ء

۵۵ النحل: ۱۲۳ هـ يوسف: ۱۰۹ ک۵ الانعام: ۱۲۲ تا ۱۲۳

۵۸ يوسف: ۱۱۲ هـ النجم: ۱۰۰۹ هـ النساء: ۱۲۵،۱۲۳

ال القيامة: ١٩،١٨ ٢٢ الحجر: ١٠ ٣٣ النَّحل: ١٠٣

٣٢ الماعون: ٢٥ ١٥ الحج: ٣٨ ٢٢ المائدة: ٣

٢٩ بخارى كتاب الصّلوة باب قول النّبيّ عَلَيْكُ جُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسُجدًا وَّطَهُورًا

٠ <u>٨ يسبا: ٢٩ تااس</u>

ا کے بخاری کتاب التیمم وقول اللّٰہ تعالٰی فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً (الخ)

m: m  $\rightarrow$  m  $\rightarrow$ 

۵ك السجدة: ٢

٢ كـ بـخـارى كتاب فضائل اصحاب النبيّ عَلَيْكُ باب فضائل اَصحاب النبيّ عَلَيْكُ وَمَنُ صَحِب النبيّ عَلَيْكُ (الخ)

كے الصّفّ: ١٠

٨٤ متى باب١٥ آيت٢٠ ـ نارتها الديابائبل سوسائل مرز الورمطبوعه ١٨٥ ء

9 النساء: ٣٠ الجمعة: ٣٠٣

ا کی تذکرہ صفحہ ۱۹۳۔ ایڈیشن چہارم

۸۲ تذ کره صفحه ۱۹۳ به ایشان چهارم

٨٣ تذكره صفحه ٧- ايديشن جهارم

۸۴ یز کره صفحه ۷۷-ایڈیشن جہارم

۵۸ تذکره صفحه ۵۰۹ ایڈیش جہارم

٨٨ تذكره صفحه ١٤٠ ـ ايديش جهارم

۷۸ تذ کره صفحه ۹۷۹ -ایدیش چهارم

٨٨ النّحل: ٢٠ ٩٠ النّحل: ٢

افي الحجر: ٣

٩٢ مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان (الخ)

٩٣ بخارى كتاب الجهاد باب يقاتل مِن وَّرَاءِ الْإِمَام و يتقى به

٩٠ كنز العمال جلد الصفحه ١٩٤ مطبوعه حلب ١٩٤٠

90 كنز العمال جلد الصفحه ١٨مطبوعه حلب ١٩٧٠ء

٩٢ الجامع الصغير للسيوطى الجزء الاوّل صفحة ٣ ١٨ مطبوعة معرا٢ ١١ و

94

91

99 الجامع الصغير للسيوطى الجزء الاوّل صفح الم مطبوع مصرا ١٣٢ه ه

مال الجامع الصغير للسيوطي جلد اصفي ۵ مطبوع مصرا اساره

1+1

٢٠١ الجامع الصغير للسيوطى الجزء الاوّل صفح المطبوع مصرا ٢٣١٥ ص

البكر ع والجدل المتناب البكر ع والجدل

٩٠١

1+0

٢٠١

عول وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا آيُويَهُمَا جَزَّا الْإِيمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهِ عَزِيرُ مَكِيمً (المائدة: ٣٩)

٨٠٠ يَا يُهُا الّذِينَ المَنُوا حُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ ، الْحُرُّ بِالْحُرِّرَةُ الْحُرِّرَةُ الْحُرِّرَةُ الْحُرِّرَةُ الْحُرْرَةُ الْحُرْرُةُ اللّهُ الْحُرْرُةُ اللّهُ الْحُرْرُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَكَوْ اعْتَدْ ى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَا كِ آلِيثُمُّ (البقرة: 9 ما)

9-ل بنى اسرائيل:٣٣

-ال مسلم كتاب الحج باب حجة النَّبِي عَلَيْكُ (مفهوماً)